الشاتقالي اكس طبل القررة العين ا حات اور کارنام تأليف مؤلانا مخرف الرتمن مظامري اُستاذه درن وَمَن رَناظم اوَل مِنسِ علية حيدراً باد مال مقم مَدْه (سودي عرب) (خليد مِها زحضرت مح الشنة مولاتا المشاه الرار الحق من وامت بركانهم) رَيّانَ اللَّهُ عَيْدُ كَنُوْجَعُ عِاللَّال كُوال إِنْ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ Ph.: 3210118, 3217840

المنافعة المنابعة

اكيس جليل القرر تابعين المعلى الم

نَاشِيدَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللّ

#### جمله حقوق محفوظ ہیں۔

نامركتاب السيرة التابعين الم

مولانا محدعب والامن صاحب مطابرتي حيدر أبادي

مصحب وهامپوری قاسمی

كت ابت: معدرت الرعن بن مجوب الرعن بحائي

ا هستستام: - مافظ فیض الرحن مروانی

صعدًا ون:- الفط وكرالة عن الرحاقي

طب اعت المستعدب يزيرس، عابك موادان درمي علا

تعداد: ایک بزادایک سور

فتيهَت: يُورويِح



مَ بَا فِي عَصْصِينَ

## فهرست عنوا أعسر بيا التابعين

| صفح  | استم                                                             | <b>₽</b> . | است                                                    |
|------|------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|
| 104  | سیر <u>۔۔۔۔</u><br>۱۰:سام طاؤس بن کیسان م                        | 7          | تعارف                                                  |
| 141  | سير <u>ت</u><br>الابه حفرت القاسم بن محمدًا بي بجري <sup>ط</sup> | 1          | حضرت مولانا الوالحسن على لحسن لندوي                    |
| IAP  | میرست<br>۱۲: ۱ مام حسس ن بھری دج                                 | ۵          | تعتد يم                                                |
| 7.7  | سیرس <u>ت</u><br>۱۲۰- امام محمد بن تسسیرین رم                    | 15         | سيرست<br>ارحضرت أدبيس بن عامرُ القرقي رم               |
| YIA  | میر <u>ت</u><br>۱۲۲ مام عطار بن ابی رباح <sup>دم</sup>           | 49         | ۲ بر امام ابومت لم الخولاني رم                         |
| 444  | سير <u> </u>                                                     | 11         | ٣:- امام ربيع بن ختيمرم                                |
| 104  | سیرت<br>۱۹:-امام محد بن مسلم ابن شباب زهری                       | 11         | سیرت امام علقه بن فتیس م<br>اس اور امام اسود بن یزیر م |
| 449  | میرست<br>۱۲: امام د بیعه الرائے دم                               | 1          | ميرس <u> </u>                                          |
| 400  | ميرست<br>١٨. رام سلم بن دينارا بوحازم د                          | 4.         | میرست<br>۲بر حضرت عروه بن الزبیره                      |
| ۳٠۱  | سيرس <u>ت</u><br>١٩ بر امام سيمان بن ميران اعش <sup>رم</sup>     | 1.1        | مير <u>ت</u><br>١٠ الم سعيد بن المسيب                  |
| 7 11 | سيرت عامر بن عبدالله انتميي                                      | 144        | ۸: د امام سيد بن جبيره                                 |
| 44   | سیرست<br>۲۱: سشگاه النجائشی م                                    | 184        | سير <u>ت</u><br>9:- امام عامر بن شراحيل الشعبي         |

### الواين كاليدوي

بعد حمد وصلوة: -

حضرت مولندا عبد الرحمان بن احد مثر لیف صاحب جدد آبادی سے میں بخوبی واقف ہوں ا مولندا علوم دبنی واسلامی سے فاضل ہیں جنوبی ہند کے دبنی علی حلقوں میں آپ کی بیش بہا خد مات دبی ہیں مولندا نے ہندوستان سے مختلف اداروں سے استفادہ کیا ہے۔ آخر ہیں ہر سہ مظا ہر علوم ضلع سہار نبور (بوبی) سے علوم د نبید کی تحسیل کی اور اصول دین علم مشریعت میں اعلیٰ سندیں حال کہ سی توسیل علم سے بعد جامعہ نظا میہ حیدر آباد ہیں تقریباً بندرہ سال درت تدریب کے خدمات ابنام وسی ہیں ۔ اسلیح علا و و مولئدا موصوف نے عاقبہ السلمین کی تعلیم و تربیت کی بانب می خصوصی توجہ دی ۔ اس سلسلے ہیں اہل علم حضرات کیلئے مجلس علمیہ "کی السیس رکھی جس کا دینی وظمی حلقوں ہیں اثر رہا ہے۔

چونکه مولئنا توصید وسنت سے داعی و ملمبروار سفے اپنے شہر میں اہل برعت کی نخالفتوں سے دو چار ہوگئے۔ اسی سال موصوف نے فریضۂ عج اواکیا اور ان کی خواہش کے سنے کرنجے عرصہ انہی مقابات مقدّمہ میں رہ کرعلمی و دینی فدمت انجام دیں. چاسنچہ انہیں اس

مقسد سے حصول سے سے تعاون کی صرورت ہے۔

معیداس بات سے توشی ہوگی کدمولسا کے مقصد کی تکیل ہو۔ اِس بارے یں جو مجھے اِن کا سنت کر گذار رہوں گا۔

والستسلام کتب الفقیرالی السُّر ابوالحسن علی الحسنی الندوی

> مكّة الكّرمـــــ ٣رصفرسث**وت**اليج



بنی نوع انسان کے لئے اسلام نے جو کوستورجیات ویا ہے وہ مومل کا مجھوعہ ہے۔ اسلام میں علم کا بے علی اور عمل کا بے علمی سے کوئی تعلق نہیں۔ علم وعمل کے اسلام میں علم کا بے علی اور عمل کا بے علمی سے کوئی تعلق نہیں۔ علم وعمل کے اس اجتماع سے "کوستورجیات سے میں کوئے دسول الشر صلے الشرعلیہ وسستم کی اسی کہ تعور جیات کا کامل و محمل نمونہ دسول الشرصلے الشرعلیہ وسستم کی

فاتِ اقد*سے۔* 

حیاتِ انسانی کے جننے بھی اعلیٰ نمونے ہوسکتے تھے وہ سب آسٹ کی فاتِ اقدس میں جمع ہو گئے اور قیامت کک آپ کی حیابت طیبہ کو ''اُسوہ حَسَنہ'' متسمار دیا گیا۔

فَصَلَوَاتُ مَ إِنَّى وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ-

دمول الله صلّے الله علیہ وسمّ کے" اُسوۃ حَسنہ" کی بیروی یں صحابُہ کوام شنے بقدر استعداد حصّہ باکر اکس کا ل محمل نمونے کے (صلّے السُّعلیہ وسسمّ) اَمین ومحافظ مستسراریا ہے۔

کیمراسی آمانت کوانھوں نے "تابعین عظام" کی بہنچایا اور تابعین صارت نے تبع تابعین کے حوالہ کیا۔ تبع تابعین کے اس مقدس طبقہ نے اِسلام کے اُس "کوتورجیات پر کوچاردائگ عالم منتقل کر دیا۔

فَجَزَاهُمُ اللَّهُ عَنَّا وَعَنْ سَآيْتِ الْمُسْلِمِينَ حَبَلَاءً مَّ وَفُوسًا.

صحابہ کرام م ، تا بعین عظام اور تنتج تا بعین حضرات کے وجود بامسعود سے اسلام کے تین زریں دور وجود میں آئے۔

دُور صَحَابِهُ، دُورِ تا بعينٌ ، دُورِ تبع تا بعينٌ . اسلام کی معرائے کال کے برمین أدوار بیں جن پر اسلام کی عظیم عمارت وَائَمُ وَقَائَمُ ہُوکَیُ ۔ قِرآن کریم نے ان تینوں اُدوار کی دُرٹ دوہایت اور اِن کے صَلاح وفلاح كى شہادت دے دى۔ سُورة التوبركي آيت تنب المين اس كى مراحت مِلتى ب وَإِنسَابِقُوْنَ الْاَوْلُونَ مِنَ الْمُعَاجِدِيْنَ وَالْاَ نُصَايِهِ وَالَّذِينِينَ النَّبَحُوْهُ مُ مِلِحُسَانِ تَنْ ضِيَ اللَّهُ عَنَّهُمُ وَمَضْوُا عَنْهُ وَ اعَلَّا لَهُ وَجَنَّتِ تَجُرِئُ تَحْتَهَا الْا نُهْرُخُلِي يُنَ فِينُهَا آجَدًا ذريك الْفَوْنُ الْعَظِيمُ . (اللَّهِ) سورة التوبر أبت خلا ترجمه براورجوم اجرتين اورانقار ايمان لافي يسابق ومقدم بي اور جن ہوگوںنے نیک کرداری میں ان کی پیروی کی انٹران سب سے راضی ہوا اوروہ سب انٹرسے راضی ہوگئے ۔ اورا لٹرنے اُن کے لئے اسے باغ تیاد کرر کھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہررہی ہول گی ، ان باغات میں یہ نوگ ہمیٹ ہمیٹ رہیں گئے، یہی بولی کامیابی ہے۔ نرکورہ آبیت میں سابقین اوّلین (مہاجرین وانصار) کی بیر*دی کرنے وا*لے وہی بوگ ہیں جنہیں آج " تا بعین کرام "سے مام سے یا دکیاجا تا ہے . بعنی محالہ کر**ا** کی پیروی کرنے والے ۔ ائس لحاظ سے" تا بعین کرام" اسلام کا وہ مقدّس طبقہ قرار با تاہیے جھول نے رسول اللہ مسلے اللہ علیہ دستم کی تعلیمات وہوایات اور آپ کے اصحاب کی على وعلى ولاتت كوعام مسلمانون يك بهيجايا-اس طيقے سے چنداسمار قابل و کر ہیں۔

#### ان شیع تابعین کے چنداسمار گرامی قابل ذکر ہیں۔ تنبع کا بعث رہے۔ منبع کا بعث رہ

ارامام رَجار بن حيوة المتوفى سلام ٢٠٠١ الم حتارة المتوفى شائيم ساد امام الوصيفة نعان الوتحادم سلمة بن دينار من المتوفى سلام اعتش المتوفى شكام و ما بدام الموصيفة نعان بن نابت المتوفى شكام و به الم الوزاعي المتوفى شكام و به الم تتحيد بن أبي عموية المتوفى سلام و في المتوفى سلام من المتوفى سلام من المتوفى المتوف

ان سبحضات نے اسلام اور سلمانوں کی الیسی ایسی ضرمات انجام دی ہیں جن کی مثال سے و نیا کا ہر ندہ سب خالی خالی نظر آ تاہے ، اور جن کے کارنا کہ جہات کو تاریخ نے اکس حزم واحتیاط سے محفوظ کر دیا ہے کہ آن وہ ایک کھی کتا ہا گی حیثیت سے پڑھی پڑھائی جاتی ہیں ۔

حَنَوْرَا لِلْهِ فَيَمُوْسَ هُ حَرَوَ ا زُوَا حُدُحُتْ

نبی کریم صلے الٹرعلیہ و تم نے بھی ان مینوں قدرسی صفات، برایت یافتہ طبقات کی خصوصیت سے نشاندہی شنسرکائی ہے اور اِن پرابی سنروکشنودی کا بھی اظہاد کیا ہے۔

عَن عَبُلِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُوْدٍ أَنَّكَ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرَ أُمَّتِى أَكْنِ يُنَ يَكُونُونَ نُحَدَّ الَّنِ يُنِّي يَكُونَهُ مُ مُشَكِّرًا لِكِن يُونَ عِنَ لِلْمُ مَدُّمُ مَدُّمُ مَدُّمُ الْحُدُ الْحُدُ الْحُدُ الْحُدُالُ) مرحمه وحضرت عبرالتربن مسعودة فراتي بي دمول الشرصة الشر علیہ وسلم نے ارشا د فرمایا میری امّت کے وہ نوگ ہمایت یافتہ ہیں تجو مير\_م زمانهين (يعنى صحابر كرام م)

محرورة لوگ میں جو إن کے ہم زمانہ ہیں۔ (یعنی تابعین)

مِيَرُوه نوگ بي جوان كے ہم زمان بي (يعني تبع تابعين)-

دوسرى روايت ميں يه الفاظ إي-

خَهُوْالَنَّاسِ قَرُنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُوْنَهُمُ ثُمَّالَّ ذِينَ يَلُوْنَهُمُ ثُمَّالَّ ذِينَ كَيْلُوْنَهُمُدُ الْحُ (مُسَلَمِ شَرِيف ج كَابِ الفَضَائل)

ر حمیہ در سب سے بہترلوگ میرے زمانے کے ہیں (صحابہ کرام ہے) پھے۔روہ لوگ جو ان سے متصل ایں (تا بعین کرام) مجروہ لوگ جو اُن سے

متصل ہیں (تیبع تابعین)۔

مسلمانوں سے برتینوں طبقات اسینے زمانے کے باعث جروبرکت اور برایت یافته وفلاح یاب ہیں۔ اہلِ اسلام کوانہی حضرات کی *خیرو برکت ، مرس*ث و ہرایت سے روحانی وادی فتوحات حاصل ہوئی ہیں۔

بركوره بالا دونون حديثون كعلاده ايك يسرى حديث بهي إن تسيون طبقات (صحابَرُكُرَامِ مُ ، تا بعينَ عظام، تبعَ تابعين ) كم برأيت يافته بوق الاصراط تقيم برقائم ودائم رسن كى تصديق كرتى سع.

عَنْ رَبِيْ سَعِبْدِ الْحُدُرِيُّ قَالَ سَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَكْمَ يَا يَئُ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَغُذُوْ فِنَاهُم مِّنَ النَّاسِ فَيُقَالُ لَهُمُ فِي كُمُ مَنِّنَ ثَرَأً كَارَشُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَيَقُولُونَ نَعَهُ فَيُفْتَحُ لَهُمْ.

ثُمَّ يَغُنُّوُ فِئَامُ مِنَ النَّاسِ فَيُغَالُ لَهُ مُ فِيْكُومَ مَنْ رَأَى مَنْ صَحِبَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَيَقُولُونَ نَعَهُ فَنُفْتَحُ لَهُ يُهُ .

تُحَرَّ يَغُونُ وَفِي مُّمَّيِّنَ النَّاسِ فَيْقَالُ لَهُمُ هُلُ فِي كُنُوسَ مَنَ مَّ أَى مَنْ صَحِبَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَمَلَّا حَدَى فَيَقُولُونَ نَحَدُ فَيُفْتَحُ لَهُ مُدَد (مُسلم جزرے كتاب الففائل)

بِيْمْ ايک اور جماعت جهاد کرے گی اُن سے بُو جِماجائے گاتم بیں کوئی
ایسا شخص بھی ہے جس نے دیول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے قالوں
کے دیکھنے دائے کو دیکھا ہے ؟ ( یعنی شیع تا بعین ) کہا جائے گاہاں ہم میں
وہ شخص موجود ہے۔ بھر ( اس شخص کی برکت سے ) انحیں بھی فتح دے دی
جاتے گی۔ لا إللہ الگا اللہ ۔

چنا بخه واقعه يهى مع كه اسلام كى بهلى اور دوسرى نصف صدى بجرى میں جن جن معرکوں میں صحابہ کرام م یا تا بعین عظام اور آخر میں تبع تا بعین حضرات نے شرکت کی ہے تاریخ شہادت دیتی ہے کدو معرکے تتوفیصد استلام کی سَر بلندی کا وُربعہ بنے ہیں۔ یہ بینوں جماعتیں (صحابۂ کرام ہز، تا بعین عظام، تبع تابعین حضات) اللّٰہ کے ہاں وہ بسندیدہ وجوب افراد قرار بائے کہ جن کی نه صرف تعلیمات و کردار بلکرانکا وجود بھی مخلوق خدا کو دنیا کی سرفرازی اور اقتدارسے ہمکنار کیا ہے اور اسلامی سلطنت کے حرود کووٹ یع ترتھی۔ ٱلله هُمَّ تَفَسَّل حَسَنَا يَهِ عَوَارُفَعُ دَمَكِا يُعِمْ. ان سب حضرات کامشنرک اور ۱ ہم کارنامہ قرآن وحدیث کی حفا ظت آس کی اشاعت و تبلیغ تھی۔ اگر اِن بزرگوٰں نے جا نکاہ مصابب و مُصنائق برداشت نه كرك رسول الشرصلة الترعليه وستم كى أسعظيم المانت كومحفوظ نه كيا بهوتا تواسع اسلام كاعلى وعملى وامن وتكرمذابهب كي طرح خالى خالى ربهتار أج إسلامي تاريخ كاليك اوفي طائب علم اينا سُراوني اكت ببالكي وبل عاكم کے سادے نرابریب کویہ چیلنج کرسکتاہے۔ معاسلام سے علاوہ کیا کوئی ایسا مزہب مجی ہے جس کے بانی ورہنما کی محمل سيرت وصورت اورتعلمات ومرايات يوري مستند وراتع سے ہميں جواب نه پیملے ملااورندآ کندہ ملیگا، چیلنج کوئی جدید *نہیں میردَور* میں کیا گیا اور ہ وَوريس كياجائے گا. أُولَلِكَ أَبَا يُئُ فَجِئُنِي بِمِثْلِهِمُ إذاجمعتنا ياجرير المتجامع

یہ اعزاز دہرتری صرف اور صرف اسلام کوحاصل رہی ہے۔ اسلام سے ان مخلص صرمت گزاروں پر ات دن السری رحتیں وبرکتیں نا زل ہوں انھوں نے دسول السرصلة السّرعليہ دستم كى سيرت، صوّريت تعليمات و برایات، اخلاق واطوار کی ایک ایک ادا کوجس تفصیل کے ساتھ جع کیا ہے کہ اب رسول اللرصلے الله عليه ولم كى حياتِ طيب كاكوئي كوشه، كوئى عمل يردة خفا میں نہ رہا، گویا دسول الٹرصلے الٹارعلیہ وستم کی ساری زنرگی ایک کھیلی کتاب ہے جوعالم کے تمام انسانوں کو دعوت عل دیے رہی ہے۔ ز برمطانعه کتاب سیرم التا بعین "اسی طبقہ تا بعین کے اکیس افراد کی سوائح حیات برمشتمل ہے جن کی ساری زندگی سُرا پاعلم وعمل، دعوت و شبکیغ جروجهد، ایناروقربانی پس وقف تھی۔ كوستنت يركى كئي بي كركماب بيس ان نفوس قدسيد كى ذاتى سيرت وكردار کے علادہ ان کی عظیم خدمات کا بھی بچھے ندکرہ واضح ہوجائے تاکہ اہلِ خدمات مشرعیہ کے لئے اِنکی خدمات "مشعل راہ" فایت ہوں۔ آین تم آین وَمَاذُ لِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَذِيثِ زِرِ خادم الكثاب والشنة عبدالرحمن عفرائه ٢ فحرم الحرام سيهماليه سيشنب جده (سودي عيب)

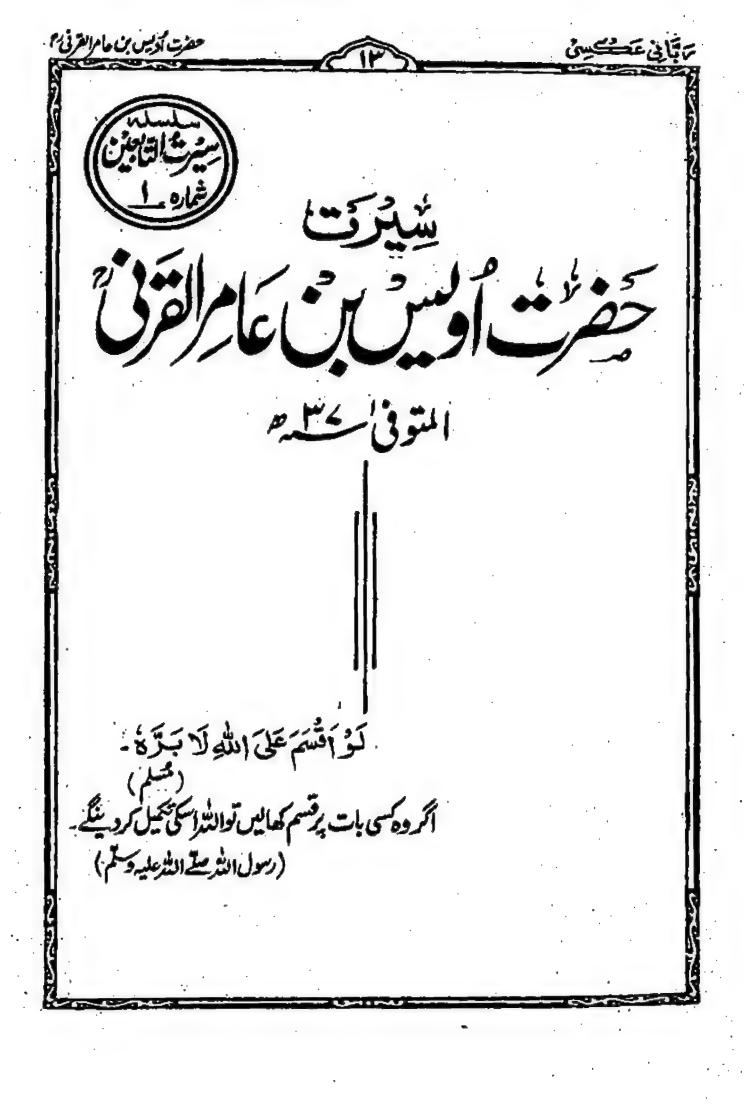

## حضرت اولسن عن عامرالقرق

تعارف ب اوس قرنی ملک مین کے باستندے عہدنبوت میں موجود سے ایک اللہ ملیہ کا سے مشرف نہ ہوسکے، نبی کریم سے مشرف نہ ہوسکے، نبی کریم سے اللہ علیہ وسلے اللہ اور آپ کی زیادت کے لئے ہے چین ہیں نئین چند مجبوریوں کے باعث آپ کی ملاقات سے معذور ہیں .

حضرت اُویس قرنی نے ابنی زندگی اسی تمثّا و خوا بہٹس میں گزار دی، إنها جسم اگرچه بمن بیں تصالیکن رُوح مدینہ پاک کی گلیوں میں رواں دواں را کرتی تھی ۔ نبی کریم صلے الٹرعلیہ وسلم کواویس قرنی سے خصوصی تعلق تھا آپ نے ایک

ون حفرت عرصى الشوعن سے فرايا:

ا عرب قبیل مراد (یمن) کا ایک خص جس کانام اُولیس ہے ہین
کی امداد کے ساتھ تمہارے باس آئے گا، اس کے جسم پر برس کے
داع ہیں سب رمٹ چکے ہوں گے صرف درہم برابرایک واغ باقی
ابوگا، اس کی ہاں باحیات ہے وہ اُس کی دل وجان سے خدمت
کرتا ہے وہ جب کسی بات پرقسم کھا تا ہے تو الشرقعالی اسس کی
بات پوری کردیتے ہیں، اگر تمکواکس کی دُعالینی ہوتو صرور دُعا
کروا لینا۔"
(مسلم شریف نے عاب فضائل اولیل القرق الله منظم ال

سیدنا عرفاروق رضی الله عنهٔ اس مقیقتِ منظِ کے لئے ہمیب منتظر ہے۔ نبی کریم صلے اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوگئی، خلافت صدیق سمی گزرگئی لیکن وہ اويس بن مام القرقي حقيقتِ مُنتظرًا بهي تك ظاهرنه بهوتي حتى كه خلافتِ فاروقي كازمانه ٱلكيا-ایک دن مک یمن سے فوجی ا مراوا تی جس میں مال واسباب کے عسکا وہ مجاہرین کی ایک بڑی جماعت بھی تھی سیرنا عرفاروق سنے اس قافلہ ہے حفرت أوبين محوياليار بِنُوجِها، آپ کانام اُوسِ بن عامرته ؟ جواب ملا، سي إل إس أولين مول -يوجها، كياآب كي والده باحيات بي ؟ جواَب ديا، جي إل! رَانِ دو باتوں کے بعد حضرت عمرضی النہ عنہ نے فرمایا، اے اُولیسٌ رسول الثّ صلے السرعليدوستم في تمارے بارے يس محدس فرمايا تھا: اُسے عراض تمہارے باس ملک بمن کی مدو کے ساتھ قبیلہ قرن کا ایک شخص اوس بن عامر نامی ائے گاجس کے جسم بربرس کے داع ہوں گے مرف ایک داع درہم برابر باقی ہے باتی سب صاف ہو گئے ہوں گے،اکس کی ال باحیات ہو گی جس کے ساتھ وہ احسان ونیکی کرتا ہوگا، جب وہ کسی بات برانٹر کی قسم کھا آیا ہے توالٹرتعالیٰ اس کی قسم پوری کردیتے ہیں " يم رأت في ارت دفر الا: " اے عرب اگر تم اس سے دعائے منفرت لینا چاہو تو ضرور دعا کروالینا اور لیرے لئے بھی دعاکروانا ہ سيّدنا عرفين ير تفصيل بيان كرك حضرت أويس سے گذارسس كى كرآب میری منفزت کے کئے دعا فراتیں۔ حضرت أوبس من فيريول الشرصة الشرعليه وستم اورحفرت عراض كي لئ وُعاکی۔

اويس بن عامرانقرني تَبَا فِي عَصْنَينَ اس کے بعد حضرت عرض نے دریا منت کیا اب کہاں کا قصدہے؟ فرمایا شهر کوفه جاناہے۔ حضرت عرضے فرمایا، میں آپ کی ضرور مات زندگی کی تھیل کے لئے حاكم كوف كو بكه ديتاً مول كروة تكميل مرديا كرك ؟ حضرت اوس نفرایا، نہیں نہیں اس کی ضرورت نہیں مجھ کوعام مسلمانون می طرح رمنایسندید بی خوداینا گزاره کرلول گار اس واقعہ کے دوسرے سال شہر کوفہ کا ایک امیر شخص جے لئے آیا حضرت عرض نے سیدنا اُولیں جسے بارے میں دریافت کیا کروہ کیسے ہیں ؟ اس سيحض في كما وه نهايت منكرستي وعزبت كي حالت بي بي، عام سلانون سے دور ایک بوسیدہ مکان میں رہتے ہیں، گوئشرشینی اور تزامت پسندی تھیں مرغوب ہے کسی سے نہ ملاقات کرتے ہیں اورزکسی کو ملاقات کا موقعہ ویتے ہیں ان ما لات بي لوك بهي أن سے غافل ہيں -حضرت عربن امير شخص مع رسول الترصي الترعليه وسلم كاوه ارسفاد نقل کیا جو آیٹ نے حضرت اُولیس کے بارے میں فرمایا تھا۔ چنا پخرده شخص حب وه والبس هوا تواوّلین فرصت بی حضرت اُوپس قرنی م سے ملاقات کی اور اینے لئے دعا کروائی، حضرت اوبین منفر مایا جناب آپ انجى تازه تازه ايك مقدس مفرسے أرب بي آب ميرے لئے وعاكري؟ اسس کے بعد حضرت اولیس نے یو چھاکیا تم نے عمرالفاروق سے سے أس في كياجي وال إ اوركماكه انصوب في آيب كوسلام بهي كهاج -

اس گفتگو کے بعد صفرت اوس منے دونوں کیلئے مغفرت کی دعا کی۔ (مسلم جزر م باب فضائل آوليث القرني )

### چنداور حفرات سے ملاقات:۔

صفرت آولیں کے ساتھ بھی ایساہی ہوتاد ہا (صل من صل ) جس کو کراہ ہونا تھا وہ گراہ ہوا۔ لیکن اہلِ نظر کی نگاہوں سے وہ بھیپ نہ سکے اِن کی مضیم رُوحانیت اہلِ ول لوگوں کو دُور وُور سے کھینے دہی تھی اور اہلِ ول دُنیا میں کم ہی ہواکرتے ہیں۔ قد مَیلین کی مِنْ عِبَادِی الشّنگوُد۔ اللّیۃ

ايسے، ى ايك ا، بل دل تابعى شيخ مرم بن حيّان نے اپنے چشم دررواقعات

اله مستیخ برم بن حیّان بھری ہے بارے میں امام صن بھری ویکھتے ہیں جس دن ایکا انتقال ہواوہ سخت گرم دن تھا، حافزین تدفین کے وقت گرم سے بردیشان تھے، قربر جزنبی میں سے برگردی گئ ایک گرے بادل نے انکی قبر کو گھر لیا جو قبرسے نہ لمبا تھا نہ جوڑا، کھنڈ اپنی برساکر دخصت ہوگیا۔

المام قتاده و كيت بي كه جس دن أن كى قبر بربادل نے يانى برسايا شام تك قبر برسبزه أعبراً!

الشراكير. (يميراعلام النبلاء ج ما ص<u>٣٢</u>٠) الم دبري. حضرت معنى بن ذيا دج كيتے بي ستيح برم بن حيّان كمبى كبعى دَاتوں كوبا ہم بشكا كرستے اور بلندآواز سے كسى طرح كرا كرتے ـ

" مجمع ایست خف پرتجب سے جوجتت کاطالب ہولیکن سادی دات سوتار ہتا ہو، مجمع ایست خف پرتجب ہے درتا ہو اور رات بحرسوتا پراد ہتا ہو۔ (حوالہ ایفیًا)

اديس بن عام لقرقي بیان کئے ہیں جوحضرت اُولیں کے ساتھ بیش آئے لکھتے ہیں۔ حضرت اوس کی زبارت و اقات کے نے شرکو فرکاسفر کیا شہریں ہر ملکہ در ما فت کیا کچھ بیتہ نہ چلا، معلوم ہوا کہ وہ شہریں شا ذونا در ہی آیا کرتے ہیں تھے گنام بھی ایسے کہ بہت کم لوگ اُنھیں جانتے ہیں۔ نیخ برم بن حیّان کہتے ہیں کہ بیں اِن کی تلا*کش میں کئی دن رہا آخر*ا کی<sup>ون</sup> بنهر فرات کے کنارے پہنیا وہاں ایک شخص کو دیکھا کہ نہر کے کنارے و فنوکررہا ہے اور ائیے کیڑے وصور ماہے چونکہ یں ان کے اوصاف سن چکا تھا اس لئے بغیر سی ترد دیے بہان لیا، وہ بچھ بھاری بدن، گندمی رنگ، بدن بربال زیادہ، سُر موناله ما ہوا، کھنی ڈاڑھی، جسم پرمیون کے کیوے، جہرہ میروقارقسم کا، میں آگے برط صااورسلام كيا، الحول نے جواب دیا، نیں نے كہا أويس جم برالتركي رحمت ہوکیاحال ہے فرمایا ولتر کاشکرواحسان بے اجھا ہوں، زندگی کے دن پورے کرر ما موں، لقآر رب کا نتظارہے، بس اس دنیاسے کھے اور مطلب نہیں۔ اس گفتگو کے درمیان اُن کی خستہ نیستہ حالت پرمیں رو پڑا، مجھے روتا دکھیکر حضرت أويس في فرمايا، مرم بن حيان الترتمهاري مغفرت فرمائ ميرے بهائي تم ایساکیوں رورہے ہو؟ تمکومیرایت کس نے دیا؟ یں نے کہا اللہ نے مجھے توفیق دی بس اسی کی ہدایت پر میں یہاں آگیا۔ مضيخ مرم بن حيّان كيتي بي كرحضرت أولين عفر فيمرانام ليكرخطاب كيا مجھے تعجب وحيرت بوفي كه انصول نے ميرانام اورميرے والد كانام كيوں كرجانا جبكري نے اسسے پہلے نہ آپ کو دیکھا ہے اور نہ آپ نے مجھ کو دیکھا ہے۔ میر سے سوال پرفٽسرمايا ۔ مرم بن حيّان ، الله عليم وجبيرن مجه اطلاع دى مع جب تمهار كفس نے

اوبس بنعام والقرني ، تَبَا بِيْ عَصْكِ مِنْ سرے نفس سے بات کی اس وقت میری روح نے تمہاری روح کو پہچان لیا، اہلِ ایمان ایک دوسرے سے وُورنہیں رہتے ، ایمانی دسشتہ ایک دوسرے کو بهجان ليتام (غالبًاأس كى دجه به موكى كرعالم ارواح مين سب كى رُوعين يجاتهين ومان كاتعلق ورسته ونيايس بمي برقراررا) ستیخ ہرم بن حیّان کہتے ہیں۔ ہیں نے حضرت اُوٹیس مے درخواست کی كرآب رسول الشرصلة الشرعليه وسلم كى ايك حديث منادي تاكه مي يادر كهون؟ فرمایا، می رسول الشرصتے الشرعلیہ وسلم کی زیادت نرکرسکا البتہ آیا ہے ويجھنے والوں کودیکھاہے اور اُن کی محبت یا تی ہے ۔ ہیں تے بھی آپ حضرات کی طرح صينين منى بي ليكن بي اين ك يه دروازه كولنانهي جابتاكم بي محدّت، مفتی یا قاصی بنوں ، مجھے خود اپنے نفس کے بہت سے کام کرنے ہیں اُن سے اگر عده برآ موجاوس توغنیمت ہے۔ حضرت أويس قرني محايہ جواب منكريس في بيمر گذار ش كى كرقران حكيم كى ہی کوئی آیت مصنادیں۔ ميرى اس درخواست پرحفرت أوليس شفيميرا بالته بيرموا اور أغوذ كالشرانسميع الْعَلِيمُ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيمُ بِرِهُ حا أوراجِ انك جِينِ اركر رو بِرُك بيمونسرمايا میرے رب کا ذکر بلند ہے، سب سے سچاکلام ہے سب سے اچھی بات اکس کی ہے۔ اس کے بعد سورہ ص کی آیت پیلا وَ مَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْآئَ صَ وَمَا بَدِيْنَهُمَا بَاطِلاً. الآية تلاوت كي اورخا موش موكت . کے دیربعد فرایا، ہرم بن حیّان تہارے باب مرجکے، عنقریب تم کو بھی /ناہے۔ سیدنا آ دم اور اُن کی بیوی وفات پانھے ، سیدنا نوح سیرنا ابراہیم خليل الرَّمِن ف وفات بائى يستيدنا موسى كليم الله استيدنا واو وخليفة الله استيدنا

اوبس بن عام المقرني رَبِّا بِيٰ عَصُينُ علینی رُوح اِللّٰر (علیهم السّلام) سب نے وفات پائی آخریں سیّرنا محدرسول اللّٰہ صلے الترعلیہ وسلم بھی رخصت ہوگئے۔ يُعرِ خليفة المسلمين حضرت ابو بجرصة بي شنه وفات بائي، مير بي عائي عرالفاوق مزر گئے یہ کہ کر چینے ماری اور اُن کے لئے دعا کی اور فرمایا کیا حضرت عمر فرزندہ ہیں؟ میں نے کہا ہاں عمرالفاروق فرندہ ہیں، حضرت اولیں ان نامیں بھر دُعادی، اور فرمایا تھیک ہے میں نے جو کہا ہے وہ وبیدا ہی سے تم بات محصور معلوم ہوگا کہ ہم سب مردہ ہیں، مرنے والوں کوزندہ کہنا کہاں تک درست ہے۔ ارس کے بعد حضرت اولیں نے رسول الٹر صلے الٹرعلیہ وستم پر درو و بڑھا اور چندوعائيں پر حکرفر مايا، ہرم بن حيّان ،كتاب الشركي تلاوت اورصالحين كي ملاقات وزيارت اَور رسول الترصيّ الترعليه وستم بردرُودوسَلام كي کترت میری وصلیت ہے۔ میں نے اپنی اور تمہاری اورسب کی موت کی خبردی ہے اس کو ہمیشہ یاد ر کھنا، موت سے ایک لح تھی غافل نہ ہونا، واپس جاکراینی جماعت کوخبردارکرنا، ونیا کی معتوں پر مغرور ند ہونا، یہ سب آنی جانی والی ہیں جو ختم ہونے والی ہیں ان سے کیا مجبت ؟ کیا رست ته ؟ تھوڑی می دنیا برراضی موکر آخرت می تیادی کرنا بہت بڑے عالم کی تیاری ہے۔ مرم بن حیّان اب میں تمکورخصت کرتا ہول اب کے بعدنہ میں تمسکو دیجه سکون گااور نه تم مجھکود سیجه سکوگے، بس میرے گئے دُعاکرتے رہنا، میں تهمى تمكو ما در كھوں گا۔ يركه كراكي سمت جلنے ليكے بي بھي ساتھ ہوليا ليكن وہ الس پر راضي نہ ہوئے آخریں کھوے کھوے مرتظ تک انھیں دیکھا بھروہ آنکھوں سے او جھل

اويس بن عام العربي أبارني عصي سنبیخ ہرم بن حیّان کہتے ہیں بس یہ ہی میری پہلی اور آخری ملاقات تھی اکسر کے بعد تاحیات تلائش وفکریں رہا لیکن کہیں بیتہ نہ چلا۔ علم ظام رويكم باطن بـ علم طامر وعلم باطن كاعنوان معلوم نهيب كس دور مين اجنبيت وتوحق كاشكار موا اورعوام في است ورز واشارات جيس مبهم غيرواضح مفهومات كابهم يله خيال كيا، حالانكر حقيقت أكس سے بالكل مختلف ہے - بات نهايت واضح اور صاف ہم، مختصرعنوان بين يه كهاجاسكتاب كهانساني اغضار كي عليم وتربيت كوعلم ظام يحبت ہیں اور قلب ورُورح کی تربیت و اصلاح کوعلم باطن کہا جاتا ہے۔ ظام رو باطن کی اس اصلاح وتربيت پراسلام وايمان كامل ہوجائے ہيں۔ علم ظاہر کے ماہرین کو علمار وفقہار اور علم باطن کے ماہرین کوشیوخ ومشاکخ كهاجاتا لمع وحضرات تابعين كرام مين مرود وعلوم كے جانبے والے بحترست زہے ہیں۔ حضرت أوبيس قرني ان على رمين شامل ہيں جوعلم باطن کے جامع تھے ، ليکن وہ دوسرے علم "علم ظاہر *" کے لئے* اتنی فرصت ہی نہاتے تھے کہ نسبندِ ارسٹ او وتعليم كوزينت بخشيل الخعول نے خود فرماً یا تھا كہ محبكو بھی رمول الشریصلے اللہ عليه وسنتم كي احاديث اسي طرح بهنجي بين جس طرح آب حضرات كوملي بين ليكن میں مسند درس وافتار پراس کئے بیٹھنا پسند نہیں کرتا کہ مجھکوٹز کیے نفس وروح کے لئے بهت کچه کرناہے عبادیت ورباضت به حضرت أوس قرنی شنے راہ ملوک میں بڑے براے مجاہدے کئے ہیں اری

اديس بن عامرالقرني رَبِّا بِيٰ عَصُيسِي سارى دات ذكروشغل وعبادات مي گذار ديتے، معول نه تھا كەايك شب قيام ميں گزارین، دوسری شب رکوع بی اورسیسری شب سجره بین، اسی طرح ایک شب دُعاد مناجات میں ( یعنی رات کی نما زوں میں ایک رات قرآت قرآن کی کثرست میں دوسرى وسيسرى طويل طويل ركوع وسجوديس صرف بهويس-) شیخ ربیع بن ختیم المتوفی دلیم کابیان ہے ایک دن میں اُن سے ملنے کے کیا دیکھاکہوہ فجری نماز کے بعد ذکرو تلاوت میں شغول ہیں میں اس خیال سے کہ ان کی تسبیع و تہلیل میں حارج نہ بنوں انتظار کرنے لگا۔ ظر کاوقت اگیاوه برابراسی مشغول رہے، میں واپس ہوگیا۔ دوسرے دن مجی بہی حال یا یا سے آن کی دعاؤں میں یہ کلمات بھی مسنعيل وراللی میں سونے والی آنکھ اور نہ مجرنے والے بریط سے بناہ مانگا ہوں " يه حال و اليمكريس نے كماجو كھے ميں نے دسكھا ہے اسقدر كافى ہے حضرت أوس فرني مكثرت روزه ركهتي، افطار كے وقت چند كھجوروں براكتفار كرية، كهانه بين كاكوئى مستقل نظام نہيں مليا، كب كھاتے، كيا كھاتے ايسى محوتى تفصيلات تنهاب وملتين-ز بروقناعت: زُہرکا یہ عالم تھاکرگھر بار، سازوسامان، لباس، کھانے چینے کے برتنوں سے بهديث أزادر ما، ايك خسسته بيسته مركان تصاجس مي صروريات زند كى اوراموزارى ى كوئى چيزمېيًا زىمىي گركيا تھا صرف ايك سبالا وأسرا تھا۔ سيدنا عربن الخطاب سندان كي ساته سلوك كرناجا ما ليكن انفول في مربار قبول ندكيا، لباكس مص مرف دو عادري تهي ابني كودُ هو يقية اوراك تعال

اويس بنءامرالقرني ۽ تيارني عَڪيٽي رتے، بعض اوقات لوگوں نے اِنھیں تیم برہنہ حالت میں دیکھاہے. ناوا قفول نے توا نکامزاق اُلاایا ، جاننے والے ان کے جسم پر کیڑا ڈالدسیقے ۔ ران کی دُعاوُں میں بعض حضرات نے برکلات منے ہیں۔ واللی میں آپ سے بھوکے جگر اور برہمنہ بدن کی معذرت جا ہما ہوں لبائس جوميرے جسم براورغذا جوميرے ببيٹ بيں ہے اس كے بوا میرے ال کھے بھی نہیں" できばいがにしい آب کی اس مجذو بانه حالت برطا ہر بین لوگ آب کورکاہ جلتے پریشان کرتے اور جَمَلہ کیستے ، ایک مرتبہ کپڑا میشرنہ ہونے پرحلقہ ذکرسے غیرحا ضر ہو گئے ، آپ کے شريكِ حلقة أسير بن جابر في سمجه كركرات بيمار بموكئة مون كفر بهني أوركها أوليس السُّرتم بررجم كرے تمنے اللي كيول جمور ويا؟ فرمایا، ایسا بهیں میرے پاس چادر نہیں تھی اکس لئے انہ سکا، پیمشنکرس <u>ن</u>ے اینی چا در پیشش کی لیکن انھول نے اسس کو بھی قبول نہ کیا ، یں واپس آگیا۔ تبرحت سے اجتناب بہ حضرت اُويس قرني متواضع ما نكسارى كى اسس انزى مدتك بہنے چکے تھے جس کے بعد اور کوئی حد بہاں اہل ونیاسے میل جول کی قطعًا گنجا کشٹ نتھی اسس لئے وہ ہراس موقعہ سے دُور رہتے جس ہیں شہرے ونا موری کی بؤ محسوس کرتے سيدنا عرضة باراحاكم كوفركنام خط لكهاكروه أب كساته حسن سلوك كريس ليكن حضرت أويس في من عبى ايساموقعه نرويا كروه كي سلوك كرسك، احراد رنے برفزایا کرتے میں عام مسلمانوں کی طرح رہنا چاہتا ہوں مجھکومیرے ا حال برچھوردو ۔ اوليس بن عامرا لقرني تباين عَصْكِسِنْ آب کی فطرت لوگوں کے ساتھ خلط ملط کو قطعًا بسند بنکرتی تھی مفرورت کے وقب عوام میں شامل ہوجاتے بھرایسے کم ہوجاتے کہ اجنبی آ دمی کوتلا سٹس کم فی بيرتى، لوگوں سے ہجوم سے گھبرا كركئى كئ ون غائب رہے ہیں۔ ليكن آسيكى يہ توسن نبشيني وغزلت بسندي زياده عرصة تك قائم ندره سكى آب كى سنسميم رُوحا نبیت نے خلق خدا کو خود این طرف متوجہ کر لیا، زندگی تو بہر صورت ای زمین پر ئزار نى تھى مجوم مت تاقان سے تہمى كہمى دوجار بروجاتے۔ شیخ اسیر بن جا برم کا بیان ہے کہ میرے ایک دوست مجھکو اُوٹیس قرنی م كے پاس لے گئے۔ اسس وقت وہ نماز برائھ رہے تھے فراغت كے بعد ہمارى جانب متوجم وسر فرایا: "آب لوگوں کاعجیب معاملہ ہے میرے پیچے کیوں لگے ہو؟ میل کی ضعیف اورنا توان انسان سول، میسری بهت سی ضرور بایت می خندین میں آپ حضرات کی وج سے پوری نہیں کرسکتا ،خداکے لئے ایسانہ كيحية ، مجهكواكيلا چھوارديك، السرآب حضرات كومايت دے" حصرت اُولیس قرنی این عُزلت بیسندی وگوست نشینی کے باوجودام المعروث ونہی عن المنکر کے فریصہ سے تھی خافل مرہے اسس کی ادائیگی میں عام لوگ اِن کے ستنیخ ابوالاً خوص کہتے ہیں کہ قبیلہ مُراد کے (یہی قبیلہ حضرت اُوسِ قرنی م كالمجى مع ايك تنخص نے حضرت أويس قَرَق مِن مِن يُوجِها ، آپيكا كيا حال ہے؟ قرمایا، اجھا ہوں!

پھراکس نے پوچھا لوگوں کا آیجے ساتھ کیا طرز عمل ہے؟

اويس بنءامرالقرفي تأباين عكسيني فرمایا، بیسوال تم استخص سے کرتے ہوجس کو شام کے بعد صبح کااور صبح کے بعدشام کے ملنے کی اُمیرنہیں۔ رسام سے سے می امیر ہیں۔ میرے بھائی موت نے کسی شخص کے لئے بھی خوشی ومسرّت کا موقع یا تی نہیں رکھاہے۔ میرے محاتی معرفت الی کے بعد سونے چاندی کی کوئی قیمت ندر ہی۔ میر سے بھائی نیکی کی تلقین اور بڑائی کی توہن نے کوئی دوست باقی ندر کھا۔ میرے بھائی دعوت وتبلیغ پر ہوگوں نے ہمکواینا دشمن سمجھ لیاہے۔ ميترے بھائى السرى قىم ان كايەروليە مجىكوت بات كھنے سے باز بنيں ركھسكا جهادفي سبيل الثير: جیسا کرگذمت معفات میں آپ نے پڑھا ہے حضرت آوس قرنی <sup>رو</sup> کے طبعى مزان كے لحاظ سے جهاد فی سبیل النزاور امر بالمعروف كا كام بالكَ فختلف تھالیکن اسلامی عُز لت سینی وگوشہ نشینی کا پیمفہوم قُطعًا نہیں ہے کہ فرائض و واجبات سے غافلَ ہوجائیں اور رہبا نیت جیسی زندگیٰ بسرکریں۔ حضرت اوس قرنی می جها ویس شرکت کا ثبوت اسس روایت میں ملتا ہے جوحضرت عرب کو نبی کریم صلے الشرعلیہ وسلم نے وصلیت فرمائی تھی کہ یمن کی امداد میں اولین نامی ایک شخص مہو گاجس سے ڈعا کروا لینا۔ ، یہ بمنی امراد یقینا جہادی مہم کاحصرتھی،اس کے علاوہ معرکہ آذر باتیجان میں مھی انکی مشرکت کا نبوت ملتاہے۔ (اصابہ ن عاص<u>ال</u>) مَانُ کی خدمت :۔ دُنياوى رشع ناطون مين حضرت أويس قرني كي ايك تنها والده تحصير، يه

اويس بن عام القرق ترقيا بي عَصْكِسِن صعيف وناتوال خاتون تهيس إن كى خدمت كووه بهت برسى عبادت وسعاوت خيال کرتے تھے۔ چنانچہ حب تک وہ زندہ رہیں انھیں تنہانہ جھوٹرا اور جے تھی نہ کرسکے اور غالبًا انہی کی وجہسے وہ جمالِ نبوی (مسلّے السّٰرعلیہ کوستم) کے دیدارِ اقدنس سے مشرس نے میں نہ ہوئے۔ ٱللهُ حَرِّنَفَتَ لُحَسَنَاتُهُ وَأُمِن رُوْعَاتُهُ حضرت أوبس قرني اكرجيزو وطبق صحابري شامل نه تصح ليكن صحابُ كرام لأكي ایک برای تعداد آن سے ملاقات وزیارت کالانتعاق رکھتی تھی خود نبی کر یم صلے الله علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے اُو بیں قرفی حکو تنخیرا لتا بعی*ن "* كالقب عطاكيا اورحضرت عرض اين لئے دُعاكروانے كى نصيحت بجى فرماكى -(مسلمج عد باب الفضائل) اصابہ ج م<u>ام 14 برایک روایت حضرت عبدالترین ابی اوفی تقب</u> مروی ہے رسول الشرصلة الشرعليه وستم ارشاو فرمات بين ميري أئتت سے ايكشخص كي شفاعت سے قبیلہ بنو تمیم کی ایک بڑی تعداد جانت میں جائے گا۔ حضرت حسن بصرى محمية بين كمرأكس شخف سے مراد" حضرت أوبيس قرني ا بن"؛ (حضرت أولين مم كاقبيله مبي تها). يه عجيب وعزيب بات مے كه اوس بن عامر صفيرًا ليا بعين كے ففائل ومناقب کے باوجود بعض ایسی روایتیں ملتی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اُولیس قرنی منامی كوئى تخص بين جس سے إنكا وجود مشتب بوجاتا ہے۔ مثلاً مورخ ابن عدى كابيان بع كمه امام مالك إن ك وجود كم منكرته فراتے تھے کہ اُولیں نامی کوئی تا بعی نہیں گزراداسی طرح محدث ابن حبّان کایکہنا

کرامام بخاری کے بال اُولیس کی اِسناد محل نظر ہے وغیرہ وغیرہ لیکن دیگر محد تین اور بعض کرتب احا دیث میں وضاحت کے سناتھ اِن کا تذکرہ ملتا ہے جیسا کہ آب نے گزشتہ صفحات میں پرطھا بھی ہے۔ ان وضاحتوں کے بعد شکھ شنبہ کی گئجائش باقی نہیں رہتی اگرچہ حافظ ابن جوج اور ابن حبّان جیسے اور بعض الم ملکم سنے یہ روایتیں نفتل کیں ہیں لیکن اِن روایات کی کوئی سند نہیں انکھی بلکہ بعض ایک صدیمت کی طوف روایات منسوب کردی ہیں اور وہ نقل در نقل ہوتے جلی آر ہی مدیمت کی طرف روایات خود محد نئین کے اصول ونظریات کے تحت قابل انتفات نہیں ہوتیں ایس ایس ایس ایس ایس اور ایات ساقط الماعتبار ہوں گی۔

خواص مانب توجه نہیں ہوتی۔

اورگزسته صفحات میں آپ نے براھا ہے سیّرنا اُوسی قرنی کاطبی فعلی مزان گوستہ نستین اورغز کرت بسندی تھا وہ عام لوگوں سے سلتے تو کیا کسی کو ملاقات کا بھی موقع نہ دیتے تھے ۔عوام میں تو وہ دیوانہ، باگل جیسے محروہ عنوانات سے میکارے جلتے تھے ۔

اگرامام مالک یا ان جیسے اہل علم نے ان کے وجود کا ایکار کیا ہوتووہ اپنی علم درست ہے، ایسے حضرات کو معذور سبھا جائے گا۔ اہل علم کا ایک مسلم اصول یہ مجمی ہے "عدم علم، عدم وجود کو مستلزم نہیں"، (یکسی واقعہ کا علم نہ ہوتو اکس واقعہ کی نفی نہیں کی جائے گی۔)

چنا بخرحا فظابن جرم امام مالک کے انکار کی روایت نقل کرنے کے بعد تھتے ہیں اُویس قرنی می شہرت اور اُن کے حالات اسقدر کیٹریس کہ ان کے ہوتے ہوئے

اد بی<u>ں بن عامرالقرنی ا</u> رَبِّا بِيٰ عَصَٰكِسِنَ نکے وجو دہی شک وشبہ کی گنجا کش نہیں ۔ (اصابرن عام ١١٥) حضرت أوبيس قرفي محرجبتك ابل دنياني، زجانا نه يهجيانا وه ابل دنيا ين طر اسے، جب اُن کی حقیقت آشکارا ہوگئی وہ ایسے روایش ہوئے کہ عظر کسی نے انھیں نہایا. ايك عرصه بعد جنگ صفين محسلة ميں أن كى شہادت كايتہ چلتا ہے اتفييں رَا و خدا ميں شہادت کی بڑی تمناتھی اوروہ اسکے لئے دعا بھی کرتے تھے۔ يرعجيب بات ہے كہ جوگوشہ نشين ، عز لت بيسند، تارك الدُّنيا ہواكس كوجهاد فى سبيل الشركا ذوق وشوق تضاديسندى كاستب بيداكرتاب ايك ايكن يدا كم تقيت ہے کہ سیرنا اُونس قرنی کو ہر دو دوق میشر تھے ۔حقیقت یہ ہے کہ جو منتبع سنت ہوا كرتاجيءاس كواسلام كابيرتقا خدمحبوب ويسنديده بواكرتاجير الشرتعالى في جنگ صفين عليه مي أن كي يه أرزو يورى كردى انهول في في على رضى الشرعة كي حمايت مي جام شها دت نو تنش كيار فَسَقَاهُمُ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُ وُرَّاء والشكام - مُراجع و مآخذ-ا: ر مسلم شريف كتاب الفضائل -۲.د طبقات ابن سعر<sup>رح</sup> ر ٣٠٠ مُستدرك ماكم ج ١٠٠٠ -٧٠٠ اصابح مله 10- ابن عساكرن <u>ملا</u>. ٢: - تذكرة الاوليارج على تتبيخ فريالدين عطارح

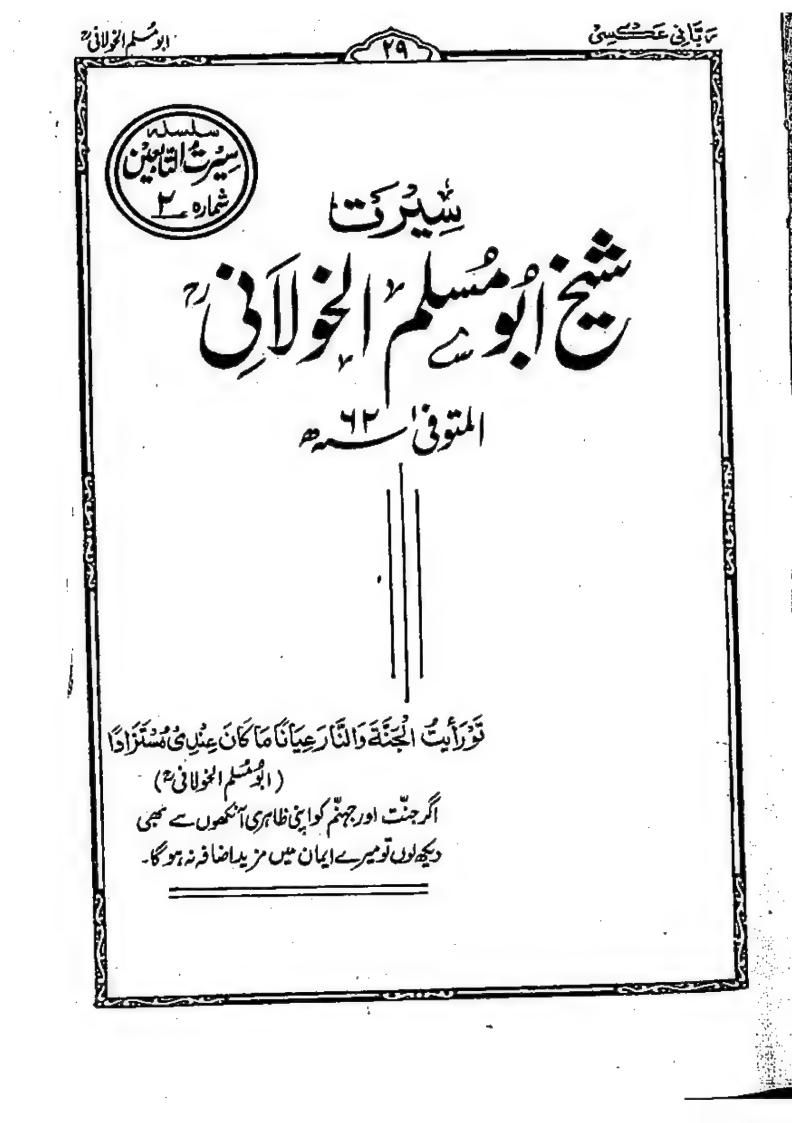

# المام الوشيم الحولاني

ملک مین کے رہنے والے، نبی کر یم صلے اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کھیات ہیں بیدا ہوئے جب مین میں اسلام شائع ہوا اسی وقت ایمان ہے آئے، سیکن زیارت نبوی کا سٹرف نبایا۔ وفات نبوی کے بعد مدینہ منورہ حاصر ہوئے جب کہ سیدنا ابو بجرصد یق کی خلافت کا دور تھا۔ مدینہ طلیبہ میں سینکر اول صحابۂ کرام نفر کو دیکھا اور ان سے استفادہ کیا۔

#### فتنهُ ارتداد:-

کور نبوت کا آخری غزوہ ، غزوہ تھا جوسی ہیں بیش آیا یہ غزوہ نہا یت کور نبوت کا آخری غزوہ ، غزوہ تھا جوسی ہی بیش آیا یہ غزوہ نہا یت برآ شوب حالات میں بیش آیا۔ (تفصیل کے لئے ہماری کتا سب مہایت کے بچراغ " (سیرت انبیار کرام) جلد می صلامی حادثہ کی مستند تادیخ ہے)

یہ غزوہ وفات نبوی سے چند ماہ قبل بیش آیا، غزوہ تبوک سے واپسی
کے بعد نبی کریم صلے اللہ علیہ وسلم کی صحتِ مبارکہ متاز ہونے نگی تھی اور آپ کی
عام صحت میں غیر معمولی انحطاط بریدا ہور ہاتھا یہ خبر جیسے مرین طیبہ ہیں عام تھی بیرون ملک میں اکس کا چرچا تھا۔ تا بَانِي عَدِينِينَ الْوَالَى الْمُ الْوَالَى الْمُ الْوَالَى الْمُ الْوَالَى الْمُ الْوَالَى الْمُ

ملک پمن میں جولوگٹ کمان ہوجکے تھے ان میں بعض منافق صفات بھی تھے جن کاسکرخیل اُسُوڈ عَنبی سمجھا جا تا تھا یہ ایک خبیت صفات انسان تھا ملک میں اسکی عام سنہرت تھی۔ یہ قوتت وطاقت کے علاوہ دولت و ترویت میں بھی ممتاز تھا دول کاسخت، شعبرہ باز، چرب زبان ، سح بیان ، فقنہ پرورانسان بھی۔

مرینہ طبیبہ میں بنی کریم صلے اللہ علیہ وسلم کی علامت کی عام اطلاع پراس کے خبیث نفس نے اسس کو آبادہ کیا کہ وہ جلد اپنی بنوت کا اعلان کر دے۔ تاکہ قب اسس کے کہ کوئی اور اپنی سرداری کا اعلان کر دے اور قوم میں اپنا مقام حاصل کرلے، اس نے اپنی قوم میں اعلان کر دیا کہ مکت المکرمہ کاجا نشین نبی میں ہوں۔ اللہ نے مجھکو نبوت سے سرفراز کیا ہے جو جھے ہرایان لائے گاوہ نجات یائے گا اور جو انکادکرے گا وہ ہلاک ہوگا۔

مردُود کذّاب کا یہ اعلان اکس کے جیلے جیا ٹوں نے قبول کرلیا اور اکس کی اشاعت پس سرگرم عمل ہوگئے۔ یہ عام لوگوں میں اعلان کروا تا کہ صبح وشام السری وحی نازل ہوتی ہے۔ مجھ کو مغیبات (بوسٹیدہ اُمور) کاعلم دیا گیاہے۔

عام لوگول کی مشکلات کاعلم اپنے کارندوں کے ذریعہ حاصل کرتا اور اپنے رعم غیب کا دعویٰ کرتا ہور اپنے وطاقت میں مدوکرتا، اپنی قوت وطاقت سے مخالفت کرنے والوں کو سخت سے سخت سزائیں دیتا، اس طرح کروفریب سے اپنی دعوت مضبوط کررہا تھا۔

اس کایہ فقد ستہر صنعار (یمن) سے نبکل کر شہر صفروت، عون، طاکفت، بحرین تک بھیل گیا، اس تحریک می مخالفت کرنے والوں میں حضرت ابوسلم خولائی سمر فہرست ستھے جن کی جدوجہدسے سینکڑوں مر تداسلام میں وابس ارہے تھے۔ حضرت ابومسلم خولائی اپنے ایمان وعمل میں نہایت مضبوط، حق کی تائید میں بے خوف خطرات سے بے نیاز، دنیا اور انسس کی زمیب وزیرنت سے مند مورا لیا تھا ابنی زندگی

ابومسلم الخولافي وتباين عكست کوالٹراورائس کے دسول اور ائس کے دین کی تائیدونھرت میں وقف کردیاتھا ونیا فافی کوآخرت کے لئے چھوڑر کھاتھا، عام مسلمانوں کے قلوب اُن کی اسس ہمت واستقامت سے متا ترتھ طارتِ نفس و تزکیہ نفس کے عسّلاوہ وہ ستجا**بِ الدعوات بھی شبہوریھے** ۔ اسود عنسي كذاب كوحضرت الومسلم خولا في كم مخالفت سي سخت اندليشه بوكيا له أسسى يرتخريك ناكام بوجائے گى، أينے مددگاروں سے مشورہ كياكرا بُومسلم كا خاتم كس طرح كياً جائے ، بعضوں نے مشورہ دیا كه انھیں قبل كرديا جائے ديگر بعض نے کہا کہ شہر بدر کر دیا جائے اور بعضول کا پہشورہ ہواکہ آنھیں سب کے ساسنے ایسی عبرتناک سزادی جائے کردوسروں کے حوصلے پیست ہوجائیں اس کے لئے انھیں دیکئی آگ میں جونک دیاجائے۔ كذّاب كويهى مشوره بسيندا ياكه الومسلم كواك بي جھونك وباجائے جنائج تہرے با ہرایک میدان میں آگ دَ ہر کائی گئی اور اعلان کیا گیا کہ سب نوگ ابوسلم کا انجام دیجیں، یقیناً دہ میری نبوت کا اعتراف کرلیں گے جب آگ تیار ہوگئ اور اپنے شعلے شراروں سے بھڑک پڑی، گذار البود هنسی اینے جیلے چیا توں ،حشم وخدم ، لاؤلٹ کرکے ساتھ مکیران میں آیا اوراس ہے میں اپنے تخت پر بیٹھ گیا جوائس کی مجبو ٹی نثان واڑن کے لئے تیار کیا گیہ ها . يهر حضرت ابومسلم خولاني كوطلب كيا جوزنجيرون مين يا بقيد تھے - جب وہ مشریف لاکے توکد اب نے متکبرانہ شان سے انبرایک نظر ڈالی بھرامس آگ ی طوف نظری جس سے شعلے اسمانوں سے بات کررہے ہتھے۔ مضرت الومسلم خولاني كيطون متوج موااوراس طرح كفتكو كاآغاز كيا-بحيف ومناظره: كياتم كوامى وسيت موكر محرصت الشرعليه وسلم الشرك رسول بين ؟

بوشسل لخولاني ترتبايى عشكيى حضرت ابومسلم نے فرایا ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے ادراس کے سیتے اور آخری نبی ورسول ہیں۔ بهرسوال کیاکیا تم گواہی دیستے ہوکہ یں السر کارسول ہوں؟ ستینج الوشسلم نے فرمایا، میرے کانوں میں کچھ میل مجیل ہے، تیری بات تىمچەيىن ئىسىپ آرىسى-كذّاب في جعلاً كركها بن تجهكواكس وبكتي أكبي جونك دونكار سشيخ ابوشلم خولانى نے كہا أكر تونے ايساكيا توپس آخرت كى أكس آگست محفوظ ہوجاؤں گاجس کا ایندھن انسان اور بتھر ہیں اورجس برطاقتور سحنت دل تشقے مقرر ہیں جواللہ کے حکم کی ذراسی بھی سرتابی نہیں کرنے اوروہ سب یکھ رگذرتے ہیں جو انھیں حکم دیا جاتا ہے۔ (سورہ تریم آیت ملا) میں تھے کو کچھے مہلت ویتا ہوں تاکہ تو جلد بازی میں اپنی ہلاکت کی فیصلہ نہ کرلے، یکبا عوروف کرسے کام لے، کیا میں اللہ کارسول نہیں ہوں ؟ سنیخ ابرمسلم حولانی نے فرمایا، میں نے مجھکو کر رہاہیے کہ میرے کالوں میں بكه ميل فيل سامے من تيري بات سمحد نهيں يار إ هوال -حضرت ابومسلم کے اسس مرسکون ویروقارجواب سے کڈاب یا گل ساہوگیا اورحضرت ابومسلم كواكب مي جو بحف كاحكم ديفي والاتهاكه اجانك أسكاايك بزرگ دوست جمع کو چیرتے بھاڑتے کداب کے قریب آیا ادر اس کے کان مي اكس طرح كويا بهوا ـ أسود تَعَنسى تم خوب جانع ہو كہ ملك يمن بيں ابومسلم خولاني ايك باكيز خصلت ستجاب الدعوات النسان مشهور بي اگرانهون في آكس اين دب كوميكارا اور يقينًا الثراس كي دُعاقبول كرف كا توده أكس سع صيح سالم بالمرفيك أيس كم أسوقت

ابوست الخولان تأيابي عضكيتي تمہارا سارا کھیل ایک سکنڈیس فناہوجائے گا، اور لوگ یہ کرامت دیجھکراسی وقت تمہاری نبوت کا انکارکر دیں گے۔ اور اگروه أكبيس مركئے تولوگ أن كى جرأت واعتماد ير أنھيں شہر ركا خطاب دیں گے۔ ہر دوصورت میں دیکامیاب رہیں گے، اب فکر تمکو کر نی معادبازی سے کام نہ لو۔ بہتر ہے ابوسلم کو اگ میں جھو نکنے کے بحائے شہر بررکر دیا جائے تاکہ لوك أن كاساته مزدي اور تم راحت ياؤر لیکن شیطان نے کڈاٹ کوغورو فکر کرنے کا موقعہ نہ دیا اور وہ اپنی ضدوعنا د ىس الومسلم خولانى م كو بھر اكتى آگ بىي جھونك ديا۔ زنده کرامت به یہ کادروائی چند لمحات ہیں ہوری ہوگئی ابھی مجلس برخاست بھی نہ ہو نے یا ئی تھی کہ ابومسلم خولانی م آگ سے ایسے صبیح وسا لم باہر آتے نظراً کے گوبا وہ کسی باع وبهارسے نکل رہے ہیں۔ ول ودماغ يحاد وبين والايه منظرتمام حاضرين كود بسنت زوه كرويا إبلايان تواسى وقت سجده بين كركيح، طاعوتى كن كرد بشت ووحشت بين تختر بن كيا-ز تارپ نبوی بر حضرت ابوشسلم خولانی اگ سے باہر ہوکرسیدھے مدینہ طبیّہ کی راہ بکڑلی تاكه رسول الترسي صلّح الترعليه وسلم كى زيارتٍ ياك سے منترف ہوں ،سفرطویل وعریض تھامنزل تک پہویجنے بیں کئی دن مرف ہوگئے۔ مُرسِنه طيبته المجي دو أيك منزل بَا في تها كه دَاه مِن ابلِ قبائل في اطلاع دى يسول الشرصل الشرعليه وسلم وفات باسك بي اور الويجرصديق اس كا خليف

ابوخشسلا فخولا فيام مَ بَا فِي عَصْبِينِ مقرر ہوسیکے ہیں إِنَّا يِتْلِهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَاجِعُونَ بِرُهِما، ول بُرْمرده بوليا، جِلْخ بِمرف حتى كم بولنے کی طاقت کھو بیٹھے ، حواس معطل ہو گئے ، کئی دن را ہ بیں ایسے ہی پڑے رہے حبب طبیعت سنبھلی تو آ کے کا قصد کیا. مرينه طيبه ايسے وقت بهوينے جبكه صريق اكبرخ كى خلافت يورى بو حكى تھى اور نظام خلافت جاری وساری تھا سنج ابوسلم خولانی نے حرم نبوی کے باہرا بی اُوٹنی کھونی کی،مسجد نبوی شریف میں داخل ہوئے وو رکھت تحیّه المسجدادا کی تھے روضة اقدس مے پاس آئے نہایت اوب واحترام سے أىستَكَ مُعَكِينَكَ يَارَسُولَ الله كها. ب*ھر دیر* تک رویتے رہیے، فرض نماز کا وقت اُ گیا نماز اُ دا کی اور سختر <del>رہے۔</del> كهايك كوست بس ديرتك نوافل براصة رسه. انووار دمسافر بربسيدنا عمر بن الخطاب كي نطرجم جي تهي ، فراعت كے بعد قريب آئے، يوجها تم كون ہو؟ كبال سے آئے ہو، كس سے مناہے؟ نووار ومسافرنے کہا یمن کا باستندہ ہوں، زیارت نبوی شریف کے لئے چِلا تھا، درمیانِ راہ اکلاع ملی کہ دسول السّرصّے السّٰرعلیہ وستّم وفات باجکے ہیں رسول الشرصلے الشرعليہ وستم كى خدمت اقدمس ميں سلام عرض كركے واليسس ہوجاؤں گا۔ سيدنا عمرفاروق في فاروقي نگاه "في مجه بهانب ليار بِرُجِها، يرتو بَهْ اوُاس جھوٹے نبی نے جس مسلمان کو آگ میں جھُونک دیا تھا س کاکیا انجام ہوا؟ (اس وقت یک مرینہ طبیبہ میں جھوٹے بی اسود عنسی کاوہ واقدمام بهوچکا تھا)۔ نودارد مسافرنے کہا اس سلان کانام عبداللہ بن توب سے آگے اس پر

ابوشتم المخولاني ج رَبِّا بِيٰ عَصْكِ سِيْ بچه بھی اثرنه کیا، وہ بچھ ہی دیر بعد و مکتی آگ سے صبح وسالم نیکل آیا، پینظر دیجھکم سينكرون مرتدلوكون في توبهى اورب شمارانسان اسلام من داخل بوكية فِراستِ فَأَرُوفِي أَبِهِ سيّدناعمرالفاروق شن نووار دمسافر كوالتركا واسطه ديجركها سيح بتباده كيا تسافرنے کہا الحداللروہ یں ہی ہول میرانام ابومسلم عبداللر بن توسب خولا بی ہے سیّدنا عرالفاردق شنه نهایت عجلت بی انصی*ن گلے لگالی*ا اور خوششی میں زار وقطار رو پڑے۔ بھرانھیں سیدنا صدیق اکبر کی خدمت میں کے آئے، تعارُف كروايا اوراُن كى زبانى آگ والاوا قعيم ناياً بستينا الويجرصر يق مجى رو برس اورات متا تر ہوئے کہ ابومسلم سے خواہش کی کروہ یکبار بھرمنائیں۔ اختتام برسيدنا عرالفاروق سن ابوسلم خولاني سي كاكيا آئي كوعلم بع كم كتراب كاكيا انجام ہوا ؟ ابومسلم في واياء يمن سے نڪلنے سے بعد مجھے کوئی اطلاع مہیں ملی۔ سيّدنا عرالفاروق سنفرمايا، الترعزوج لسن اسس كذّاب كوخود اكسس كي توم کے استھوں قت کروایا اور اسس کی قوت وطاقت کویا ال کیا، اس کی بیروی كرين والول كوبرايت دى وه سب ايان واسلام كى طرف لوط آئے ہيں -مضرت ابومسلم خولانی نے یہ انجام سسنگر الشرعظیم کا اسس طرح سشکم ٱلْحَمْثُ لِسَّٰهِ الْلَٰذِي كَدُ يُحْدِجُنِيْ مِنَ اللَّ لَسَاحَتَّى قَرَّتُ عَيْنِي بِمَصْرَعِهِ وَعُودَةِ الْمَحْثُ وُعِيْنَ مِنْ أَهُلِ الْمَكِن

بعدروخذا قدس پرحاخری دیتے اور دیر تک صلوۃ وسکام پیمشنول دیتے روض اقدس

بران کی بہ حاضری ان سے ملاقات کی ایک عُلامت بن گئی تھی۔

جهاد في سبيل الشرب

بجه عرصه بعد حضرت البومسلم خولا في حيس جها د في سبيل النَّه كا وه جذب جو قلب بي عرصهٔ درازي وبا مواتها أنجرنا شروع بوا، إن ونول اسلامي فتوحات كادوردوره تھا، ایک معرکہ کے بعد دوسرا معرکہ بیٹ آنا اور اسلامی فوجیس فتحیاب ہو کر وابس أجاتين. ملك بين حصومًا براً، بُورُها جوان جوق درجوق جها دبي رسر كت كررا تحصارا خرمشيخ ابؤمسلم بنيف فيصله كرليا كهان مقدّس معركول ميس مشركت كرتي چاہیئے،معلوم مہیں ائندہ زندگی میں یہ مواقع ملیں یانہ ملیں۔ اسس کئے انھوں نے مك شام كاسفركرنا مط كرليا، جهال اسلامي فوجيس جهاو كے لئے نكل رہي تھيں. المس وقئت ملك شام مين حضرت اميرمعاوية كي حكمراني تهي بمشيخ ابوسلم خولاني امیرمعاویہ سے بہت قریب ہوگتے۔ان کے ان کرورفت کاسلسلہ شروع کیا ان کی ذاتی وخانگی محبلس کے صلاوہ مجانس عام یں بھی مشرکت کرتے اور موقعہ بموقعہ حضرت اميرمعاوية كوبدايات ومثورس مجى وياكرت اسس طرح دونوں بزرگوں میں اتحا دواُکھنٹ سمیم ہونے مگی، پھر جہاد فی جیل ایٹر کے معرکوں میں بے در بغ شریک ہواکرتے اور جہاد کے اہم فرائض كى نما ئندگى كرية ان اہم ور دارايوں كى تعميل ميں حضرت اميرمعاورينساسقد قریب ہو گئے کہ ا مارت کے مسائل میں بھی ہے تکلف مشورہ دینے لگے۔

برايت ونصارتج:

مشیخ اکومسلم خولانی ایک دن حسب معول حفرت امیرمعاوین کی مجلس میں مشیخ اکومسلم خولانی ایک دن حسب معول حفرت امیرمعاویہ خولات میں معاویہ عجری محبس میں اس المیازی شان سے تشریف خولا

ابومت الخولاني تَبَانِي عَصُينَ ہیں کہ ا کے پیچے، وائیں بائیں اُمرار سلطنت، سلے اُفواج کے وقر دار اور قوی سردار بتجوم كئے ہوئے ہیں اور بیض لوگو ک کو در پھا کہ وہ امیرمعاویہ کی شان وعظمت میں مشیخ ابومسلم کویدمنظر بسندنه آیا، ناگواری کی حالت بی قلب مجلس تک را بہودنے گئے اور بغیرکسی القاب وآداب شاہی کے امیرمعاویی کواس طرح سکام کیا، ٱلسَّلَة مُرْعَلَيْكَ كَا أَجِيْرُ الْمُسَوُّمِينِيْن. (اے مسلما بوں ئے مزدور السّلام علیک) حاشیہ برداروں نے فوری ماخلت کی اور کیا اے ابومسلم! امیرمعاوریم کو اميرا لمؤمنين محبوليكن متنيخ ابومسلم نے اس برتوجرند كى اور بھروہى جملہ كهار لوگوں نے بیمرٹوکا امیراللومنین کہو، ستین ابومسلم نے اس برہی توجہ ندکی اور نہ نوگوں کی طرف نظراً شھائی تیسیری بارىچروى جلەكيا: ٱلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا آجِيْرُ الْمُؤْمِنِينَ -اس وقت عام لوگوں میں مجھ انتشار بیدا ہونے لگا، اچانک امیرمعاورین نے بلند آوازے کس طرح خطاب کیا: لوگو! ابومسلم خولانی کوان کے حال برچھوڑ دو وہ جو کھے بھی کہتے ہی اسس سے دوب واقف ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابوسلم حضرت امیرمعاویہ کے قریب آئے اور اکس طرح خلافت وحکومت کی ور داری کے بعد آب کی مثال اس مزدورجیسی ہوگئ ہے جس کوکسی نے اپنے جا نور ومولیٹی پڑانے اور پرورسٹس كرنے مقرركرايا ہو، تاكہ جانوروں كا دانہ بانى صحت ونگرانى

ابومشلم الخولا فيرح ترتبايي عصييني اورآن کے منافع کا انتظام درست رکھ۔ اب اگروہ مزدور ان ذر دار بوں کاحق اداکرتاہے تو اسس کو مع مُتَده مزدوري دَى جاتى بع بلكه حسن خدمت بركه زائد الجريعي، ورندائس كى مزدورى سۇخت كردى جاتى سے ملاده ازى وه سزا كالمجى متحق برجاتاب اے معاویہ ! اب تم خود فیصلہ کرلو کہ تہیں کیالینا ہے اور کیا الميرمعاوية سرجُه كائ بيتم تصاينا سُراتهايا اورفرمايا: جَزَاكَ اللَّهُ عَنَّا حَيْرًا وَعَنِ التَّرْعِيَّةُ خَنْرُيّا آبَامُسُلِمُ خَمَاعَلِمَنَاكَ إِلَّا نَاصِحًا لِللَّهِ وَلِبَرْسُولِهِ وَلِعَامَّةِ الْمُرْلِمِينَ. مرحمه، والومسلم الشرائب كوممارى اوررعاياكي جانب سي بهترين جزاعايت كرك بيشك أب كي نصيحت مخلصانه ب. ایسے ہی ایک موقع برحضرت امیرمعاویہ جمعہ کا خطبہ دینے منبر پرچڑہے ہی تھے ( ان دنوں ا بمل حقوق کے ابانہ وظائف دور ماہ سے بند تھے) حضرت ابُوسلم خوالی أكے برسے اوراميرمعاويرفس برجستداس طرح خطاب كيا: "اسعمعاويية! يه مال جوعامة المسلكين كامع وه نداب كاحق ہے نہ آپ کے آبار و اجراد کا، بھرکس وجہ سے آپ نے لوگوں کے وظائف روک رکھے ہیں ؟" اچانک اور غیرمتوقع طور بررعایا کی موجودگی یس یه تلخ کلای امیرمحاویه یرگران گزری، غیظ وغضب کے اتار جہرے برنمایاں ہوئے، لوگوں نے محسوس کیا کہ امیرمعاوید کھے کرگذریں گے ، لیکن فوری سنھل کرلوگوں کواشارہ ویا کرسب اپنی اپنی ﴿ جگرخا موسس ربی، اس کے بعد منبرے اور جدید وضو کیا اور چنریا نی کے اللّرى حدوثنا كى اور فربايا لوگو! ابْرُ مسلم نے يہ جوكا كر دار خلافت كامال نه معادية كائب نه معاوية كيا ہے۔
معادية كاہم نه معاوية كي باب داداكا، بين ك انھوں نے رہے كہا ہے۔
پيس نے ديول الله صلے الله عليه وسلم كويه فراتے سنا ہے۔
الْعَنَ حَبْ مِنَ الشَّنْ يَعَلَانِ وَالشَّنْ يَطَانُ مِنَ النَّا مِنَ الْمَاءُ يُطْعِيُ مُنَ النَّا مِنَ النَّا مَنْ اللَّهُ عَلَى النَّا مِنَ النَّا مِنَ النَّا مِنَ النَّا مَنْ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ ا

الن رقود القيطان ك أثرب بيدا اوتاب اورسيطان أك سيبدا ترجمه بدغطة شيطان ك أثرب بيدا اوتاب اورشيطان أك سيبدا كياليام اورباني آك كو بجها تاسي للذاحب تم بين سي كسى كوغطته

آجائے تو وھولے (یعنی وضو کرلے) اس کے بعد حضرت امیر معاویہ نے اعلان کیا آج ہی سی حضرات بریت المال

ا من سے بعد مسرت ایر حاویہ سے اللہ ما ہی اور ہی سب سے اپنے ابنے وظائف حاصل کر لیں۔

#### عَاداتٌ واطوارٌ بـ

حفرت عثمان بن عاتكر حكمت بي مي في حفرت ابومسلم خولاني كي مجدي ايك سوط (كورًا) لط كا ديجها، مين في جيماس كاكياسبب هي ؟ فرمايا بيه كورًا مير المين الغير المين المين المين كاجانورون سع زياده متى بون، نمازين جب مين اس كاجانورون سع زياده متى بون، نمازين جب قيام وقرآت سع تعمك جاتا بول توابي بيرون براكس سع ضرب لكاتا بول تاكر مصسى وغفلت وور بهوجائ .

حضرت شراحبیل بن عروا کہتے ہیں باہر سے دوآ دمی حضرت الومسلم کی القات کے لئے آئے اس وقت حضرت الومسلم کا ذین مشغول تھے، دونوں مسافر انتظاریں بیٹھ گئے آیک آن کی نمازوں کوشمار کرتارہا، بین سور کوت اوا کرے ان دونوں کی طرف متوجہ ہوئے اور خیر نیے ریت معلوم کی اور ضروری با تیں کہ کر

أتخصين وخصت كيار

حضرت ابو مسلم خولانی ہیں ہی کہا کرتے تھے، اگر جنّت وجہم کواپی ظاہری آنکھوں سے بھی دیکھ لول تومیرے علم ویقین میں اسسے اضافہ نہ ہوگا، میں نے الشراور اس کے رسول پراس طرح ایمان لایاہے گویا اُنھیں دیکھ راہوں۔

جهادفي سينان الشروب

کرزت عادت وریاضت کے باوجود قال فی سبیل الله کا ذوق و شوق بھی
انھیں بیقرار کئے رہتا تھا۔ سخت گرمیوں میں بھی وہ اسی فریصنہ سے غافل نرہ ہے
جب محبمی معلوم ہوتا کہ قافلہ نیکل رہاہے حضرت ابومسلم خولانی آسس میں فرور نزیک
ہوجائے۔ یام طور برسفر جہا دمیں روزے رکھا کرتے۔

مستنخص نے اِن سے بوجھا آب سفریں روزے کیوں رکھتے ہیں جبکسفر مانیاں کی فیک ایران میں وہریت ہ

می افطار کرنے کی اجازت ان کے ہے؟

فرمایا ، حبب قدال کا وقت آ تاہے تو میں میدان ہی میں افطار کر لیت ابوں

اس کے بعد محرکہ میں مشریک ہوتا ہوں۔

پیم فرمایا کہ یہ ایک حقیقت ہے قبال کے کھوڑے جب موسے بھاری بدن ہوا کرتے ہیں تو اُن میں تیزی بھرتی بہیں رہتی اور حب ملکے بدن ہوں تو اُن میں بیستی و بھرتی تیز ہوجاتی ہے میں چاہتا ہوں کہ سفر جہاد میں ہدکا بھک کارموں س گئے دوزے دکھتا ہوں۔

کرامات ودعاکین به

حضرت ابومسلم خولان نے کے بارے میں مؤرخین خاص طور پر انکھتے ہیں کہ وہ وہ مستجاب الدعوات " انسان تھے۔ اہل الشریں ایسے حضرات بحثرت ظاہر

ہوتے ہیں جن کی دُعا یُں بارگاہ اللی میں روّنہیں ہوئیں لیکن ایسے اہل اللہ بہت کم ہیں جن کی وُعا یَں بَاتھ دُر بَاتھ بوری ہوجا تی ہوں اِن میں حضرت ابُومسلم خولائی شامل ہیں معضرت ابُومسلم خولانی سے مقبول وُعا وُں کے علاوہ کرایات کا بھی صدُور ہوا ہے۔

اہلِ علم سکھتے ہیں کہ کرامات کی کثرت اہل الشریں اُن نیک بندوں سے زیادہ متعلق رہی ہے جوز ہروقناعت کے بینار ہواکرتے ہیں۔ان صرات کا اسباب و نیاسے برائے نام تعلق رہا کرتا ہے وہ اپنی حاجات کوریٹ الحالمین سے براہ راست مانگ لیتے ہیں اور جو بھی اِنھیں بل جانا ہے اس پرقناعت کر حائے ہیں۔

کرامت، الله کاس فعل کو کہاجاتاہ جوظاہری و پوسٹیدہ اساب کے بغیر اپنے کسی پسندیدہ بندے کے باتھوں ظاہر کر دیاجاتا ہو۔ یہ عمل حقیقتاً رب العالمین کا ہوتا ہے جس میں اسس بندے کا کھے ہمی عمل دخل نہیں، چونکہ وہ عمل المرابواہ میں اسس سنے اس کے اس کو کرامات اولیار "کا عنوان دیا گیا۔

قرآن تحیم کی آیات میں کرا مات کا تذکرہ بحثرت آیا ہے . قرآنی اصطلاح میں ایسے اعمال کو" آیاٹ الٹر" کہاجا تا ہے۔

قران حکیم کی آیت سکر نیونده این الافاق الله (مور فیم اسبوایت الله الفوق الله (مور فیم اسبوایت الله کرامات کے وجود و شوت کی کھنی دلیل ہے.

ابومسلم ي كرامات:-

محد بن زیاد اُلبانی محید بی که ملک روم کے ایک شہر کی فتح یا بی مصرت اکومسلم خولان میں مشریک تھے، درمیا بِن رَاہ ایک برا دریا حاکل ہوگیا۔ فوج کے بال MAY

اساب مسروروغبور برقص مجا برین فکرمند تھے کہ دریاکوکس طرح پارکیا جائے جفرت ابو مسلم خولانی آگے بڑھے اور فون سے کہا اللہ کانام لوا ورا پنے کھوڑے دریا بی داخل کردو۔ بھرخود اپنا گھوڑا دریا بی واضل کیا، گھوڑا سطح آب برچلنے لگاریہ منظر دیکھیکرساری فون نے بھی اپنے گھوڑے دریا بیس داخل کردیئے، گہرے دریا میس دیکھوڑے ایسے جل دیسے تھے گویا وہ ، موارزین پرووڑ دہے ، بول، آنافانا دریا ہے دوسرے کا دیے بہنے گئے۔

حب سب بار ہو گئے توصرت ابوسلم نے پوچھاکسی کاکوئی سامان تو دریا میں

چھوٹ برگیا ؟

ایک شخص نے کہا اُبومسلم میرا تیرکش رہ گیاہے۔ فرمایا میرے ساتھ جلو۔ وہ شخص وریا میں آپ کے تیجھے بیچھے جلنے لگا۔ ایک جگہ تھ ہرکر کہا کہ غالبًا اسس جگہ وہ تیرکش رگراہے۔

حضرت ابومسلم خولا في في دريايس باته والكروة تيركش اسس كے حوالہ

بلال بن کوئے ایک واقع نقل کرتے ہیں۔ چند بیج جنگل کے شکار میں ایک میرن کا تعاقب کررہے تھے لیکن وہ ہرن اِن کے قبضہ میں نہیں آرہ تھا، اتفاقاً حفرت ایومسلم خولانی آدھرسے گزرتے نظراً ہے۔ بیجوں نے اُن سے درخواست کی کہ آ ہیں دُعا فرما دیں یہ ہرن ہمیں بل جائے۔

معضرت ابونسلم سنے اسی وقت باتھ اُٹھائے اور دُعاکی ، کھ ہی دیر نہ ہوئی تھی کروہ ہرن بچوں کی گرفت میں آگیا۔

محدین زیاد میم نقل کرتے ہیں کہ ایک عورت نے اپن پر وکسن کوسخت بر بیتان کردکھا تھا اور اکس کوکسی طرح چین لینے نہیں دیتی تھی۔ اس مظلوم عورت نے حضرت ابومسلم خولانی سے اکس کی شکا بہت کی اور دُعاکی ورخواست کی آب نے الومشسلم المخولاني وتاني عصصين دُعاكى - اے اللہ أس بروسى كے مشرسے اس عورت كو محفوظ كردے " ووسرے ون حب ظالم عورت نیندسے بیدار ہوئی تواندھی ہوجگی تھی . لوگوں نے کہا ا بومسلم کی دعائے آسے اندھا کردیا۔ اندھی عوریت حفرت ابومسلم کے پاکسں رویتے ہوئے آئی اوراپنے قصور کا اعتراف کیا اور عبد کیا که وه آین ده مجھی اینے پڑوسی کو پر بیثان مرک کی براہ کرم میری بینائی کے لئے دُعا فرا دیں۔ حضرت اتومسلم خولانی منفح صنوررب می اس طرح ورخواست کی -در رب العالمین اگریه عورت ۱ بنی توبه میں تبی ہے اور آپ اسکو خوب جلنتے ہیں، اے اللہ اِسے فضل وکرم سے اسکو بینائی عطافر ما یہ آپ کی جناب میں توبر کرر ہی ہے۔ حضرت ابومسلم خولا فی مرکی دُعاختم بھی نہ ہونے یا تی تھی کہ عورت کی بینائی اوس آئی اور وہ سجدہ شکریس زین پر گریٹری ۔ لا اللہ إلا الله قبوليت دُعاك ايسے واقعات اگر ج بحثرت بيش ائے ہي ليكن إته در إته الشرك يه فيصل جندبى فاصان فاس كے نصيب بس رسے ہيں -حضرت ابومسلم حولا فی حرکے زمانہ حیات میں یہ بات عام ہو چکی تھی کہ وہ ہجائے الدعوات ! انسان ہیں جن کی دُعاتیں رہے العالمین کے مال رُدّ مهسیں ہوتیں۔ الشركى يادوفكرأ نعيس مروقت سكى ربتى تمى وينكف والول كوايسامعلوم بوتا تھا کہ وہ کسی گمشدہ حقیقت کی تلائش میں ہیں۔ مجھی محبی درمیانِ زاہ اور بازاروں مي بندا وازسے تجير براه وياكرتے تھے، اجنبي أدمى إنھيں اس حالت ميں مجنون ودبوانه خیال كرتا، ليكن أن كى يه دبوانگى غيرالسي بيگانى كى حالست، بوا کرتی تھ*ی ہ* 

ابومسلمالخولاني رَبِّ إِنْ عَصَّةِ مِنْ ایک مرتبہ ان کی بیوی نے شرکایت کی کہ آج ہمارے گھریں آٹا وغیرہ کچھ یو چھا کیا تمہارے ہاں دام درمم ہیں؟ كبابان صرف ايك دُرجم ہے جوشوت كاتنے سے حاصل ہوا تھا۔ فرمایا، لاؤبازارسے اطا خریدلیں۔ تھیلی لی اور بازار گئے، ابھی خریدنے بھی نہائے تھے کہ ایک فقیراہ وزاری سے بھیک مانگ رہاتھا اسس کی حالبت برترس آیا اوروه در ہم اس کو دیریا، پھرا بنی تھیلی میں باریک مٹی بھرلی اور گھر لے آئے دل خون زوہ ٹھاکہ ہیوی کیا کھے گئ ؟ تھیلی ہیوی کے حوالہ کرتے گھرسے فورى نول گئے. رات کو بیوی نے خوشی خوشی تھیلی کھولی توریکھا کہ گیہوں کانفیس املا ہے، رومٹیاں تیارکیں اورحضرت ابومسلم کا انتظار کرتے رہی حضرت ابومشسلم آوھی دات کے قریب ڈرتے ڈرتے گھڑیں داخل ہوئے۔ دیکھاکہ دسترخوان بوجهایه نفیس روشیان کهان سے آئی ہیں ؟ بیوی نے کیاد ہی جو آپ نے اُٹا دیا تھا۔ التُّركانَام ليا اوركهانَا مَثْرُوع كيا، فضل اللي يرروسنْ للْكَ ليكن حقيقت ظلم مذى، بيوى نے اسس را ذكور سمجھا اور رونے كاسىب بھى نر پوچھا كيونك و السمع ول انکی گریہ وزاری کو دیکھا ومشنا کرتی تھی۔ کا اِلہ اِلّا اللّٰہ۔ سعید بن عبدالعز پزرجمة الشرعلیدنے مجی ایک اور واقع نفتل كياہے حضرت ابومسلم خولاني اكسس لشكراسلام كے بارے من في مند يتھے جوملك رُوم کے ایک محرکہ کے لئے رواز کیا گیا تھا کہ آخراس کا کیا انجام ہوا؟ سٹ کر کی

خیر خیر بیت بھی معلوم نہ ہور ہی تھی۔ جب ان کی بیقراری زیادہ ہوگئ اور وہ اس فیحریں بیٹے ہوئے سے کہ اچانک ایک برندہ اُن کے آگے گر برڈا اور اسس طرح گویا ہوا:

یں اُ تبابیل ہوں جو اہل ایمان کی تسلی کے لئے آیا کرتا ہوں رُوم کا نشکر اسلام بخیر ہے اور بہت جلد فتح یاب ہو کر آ رہا ہے۔ حضرت ابومسلم خولا نی شنے اسس پرندے سے خطاب کیا، "ارے تو نے اطلاع دینے میں تاخیر کیوں کی ؟" اس سوال پر پرندہ غائب ہوگیا۔ حضرت ابومسلم خولانی می وفات سمال جو بی ہوئی۔ مخرت ابومسلم خولانی می وفات سمال جو بی ہوئی۔ اُ عُنی اللّٰہ حَرَجًا تَا فِی خَنْجَنَّ بِنْ النَّیْعِیْد۔

#### ۔ حما خدو مراجع

۲: ـ تارتخ ابخاری ج ۵ م<u>۵۵</u> ـ ۲: ـ تذکرة الحفاظ زم ۱ م<u>۲۹</u> ـ ۲: ـ تاریخ ابن عساکرن ۱ موسکا ـ

ا: طبقات ابن سودن یا شهریم. ۳: اشدالغابدن م<sup>۱</sup> م<u>۱۲۹</u> -۵: د البدایدوالنهایه ن<sup>ی</sup> م م<del>۱۷۱</del> -



رام رسي بن فقرع

# المام كريت من المام كريت المام كر

مشهور ومعروف تمص

حضرت عبداللر بن مستودرض الله عنه سخصوصیت کے ساتھ تعلق تھا ان کی بارگاہ میں دہیم بن ختیم کواتنا قرب تھا کہ جب وہ حضرت عبداللر بن مستود ہوئے کی خدمت میں حاضر ہوتے تو مجلس کو خالی کروالیا جاتا ، اور جب تک وہ بیٹھے رہتے کوئی دوسراحاضر ہونے کی ہمست نہ کرتا۔

و حضرت عبد الشربن مستود فران سے فضائل و کمالات سے بیحد متاثر تھے

ف رمایا کرتے:

"ا مربيع" اكرتمكورسول الشرصلة الشرعليدوسم ديجة توبهت فجبت فراتي

### حَالاتُ وعَاداتُ بـ

ہلآل بن یساف اکا برتا بعین میں شمار ہوتے ہیں وہ اپنے ایک دوست مُنذر تُوری سے کہتے ہیں۔ اے مُنذر کیا تمکویں ایک ایسے شخص سے ملاقات منکرواؤں جس کے ہاں جانے سے ایمان تازہ ہوتا ہے ؟ مُنذر تُوری شنے کہا صرور ہیں توشہر کوفہ اکس لئے آیا کہ آپ کے سشیخ امام ربيع بن من ربیع بن خیتم سے ملاقات کروں، لیکن کیاآپ نے اُن سے مُلاقات کی مجهكوبتا ياكيا تهاكه حبب سيم تنعيس فالج كااثر مواسم وه ايني كربيخه كن بي، ذكرا إلى من شغول رست بن، ملاقات كاسلسله بندكر ركها سه-المال بن يساف محية بن آب درست حجة بن إنكايمى حال بعد البته بزرگوں کے احوال بچساں نہیں رہتے ہم سوال کرنے میں بہل کریں گے یا پھر خاموشی اختیار کرلیں گے اور سنیج کی باتیں سنیں گے۔ منذر تورئ نے کہا اگر آپ بورا ایک سال بھی حضرت رہیج بن حتیم ا کے پاس بیٹھے رہیں تووہ تم سے ایک کلمہ بھی نہ کہیں گے جب تک کہ آہے ان سے بات نہ کریں وہ بات چیت میں بہل نہیں کرتے۔ انھوں نے اپنی إلى بات چيت كوذكرا إلى اورخاموشى كوفيكرا إلى قرار دس لياس -آ خردونوں نے طے کر لیا کہ ملاقات کرنا ہی چاہیئے۔ حبب شیخ رہیج کے يهان يهني سلام كيا اورخيريت دريافت كي. خرمایا، بورها بهوگیا بهون، گنهگار بهون، الله کارزق کهار با بون اورموت کا ملال بن يساف نے كہا يہاں شہر كوفرين ايك ما ہر طبيب آتے ہوئے ہيں اگراجازت ویں توانھیں لے آؤں؟ مشيخ ربيع يشف فرمايا، بال مي خوب جانباً بول كه علاج معالجه كرنا درست ہے، لیکن میں نے قوم عا و و تمود اور اصحاب الرس اور ان جدیدی کئی ایک قوموں کے حالات میں عور کیا ہے۔ انھیں ونیا کی عیش وعشرت، حرص وطلب ، جا ہ ومنزلت، قوّت وطاقت سب بجمه مهيّاتهي، ان بين ام طبيب تھے اور مريض بھی، لیکن نہ طبیب باقی ر بانہ مریض، سب گزر گئے۔

الم ربيع بن اس کے بعد بیخ رہیے ہے دیر گہری سویج میں براگئے . فرایا ، اگریہ بیاری موتى توسم علاج معالجه كرييت ؟ الشيخ منذر ي في عرابكاكيا من بعدة فرمایا، گنا ہوں کی کثرت۔ جے مندر انے عرض کیا بھراس کی دوا کیا ہے؟ فرمایا، توبه واستنفار ـ فيخ منذر بنصوال كيا شفاكي موكى؟ فرمایا، که ایسی توبه کروکه تیمرگناه نه جو-اکس کے بعد شیخ ربیع رو پڑے ، سنی مندر نے کہا اے ربیع الیے پنے گناہوں کا ایساکیوں اندیشہ کررہے ہوجبکہ آپ ایسے اوراپسے فضائل کے حامل ہیں ؟ شیخ ربیع سے فر مایا، نہیں نہیں! میں نے ایسے ایسے حضرات کو یا یا سے جن کے مقابلہ میں ہم لوگ چور ڈاکو سے کمتر نہیں. (سنیخ ربیع کامقصد يه تهاكميس في اصحاب رسول صفي الشرعليه وسلم كوديكها ب أن كى زندگى افتاب ومبتاب سے زیارہ روسین ومنور اور پاکیرہ تھیں اور ایک ہم ہیں کہ گنا ہوں کی تاریکیوں میں دوب گئے ہیں.) اس گفتگو کے درمیان مشیخ ربیع کا چھوٹا بیٹا آیا سلام کیا اور کہنے لیگا، امی ۔ نے آپ کے لئے عمدہ حلوہ تیار کیا ہے اُن کی خوا مسلس ہے کہ آپ کھے تناول بسرياليں؟ سنیج ربیج سے فرمایا ایجھالے آؤ، صاحبزادہ لینے گیا، إدھرایک فقیر نے دروازے پر دستک دی سنیخ نے فرمایا اس کواندر لے آؤ، حب وہ آیایں نے دیکھاکہ بوسیدہ حال، پراگندہ، نیم باگل جیسا انسان ہے جس کے

إام ربيع بن عليم سنھ سے اور ناک سے الائش بہدر ہی ہے۔ مشيخ ربيع رضي أسي إيني أسك بطهاليا، اتن بين صاجزاده علوه لي أيا نیج رہے سے برتن اُس کے اُسے رکھدیا، اس حلوے پر بُوڑھا ایسا لوٹ بڑا گویا وہ فاقەزدە انسان ہے ، آنا فاناً برتن صاف كردیا۔ صاحبزادے سے بیمنظرد بچھانہ گیا، کہااتاجان، امی نے تو بڑے اہتمام سے آپ کے لئے تیار کیا تھا، اور ہم سب کی خوا ہمشس تھی کہ آپ کھے تناول رمالیتے ، لیکن آپ نے سالاحلوہ ایک ایسے شخص کو کھلادیاجس کو پیریجی معلوم نہیں کہ وہ کیا جیز کھار ہاہے؟ شيخ ربيع كشف فرايا، بيٹااگروه نهانيا بيوتو كيا بيوا؟ الترتبارك وتعالى توخوب جانتے ہیں، بيم ستيخ في قرآن كى يه آيت تلاوت فرائى. كَنْ تَنَاكُوا الْبِرَّحَتَىٰ تُنْفِقُوْا مِمَّا تَكِيبُّوْنَ. الاَيْه (مورة آل عمران آيت ع<u>لا)</u> . تمر حمد درتم خیر کا مل کھی حاصل نہ کرسکو کے بہاں تک کہ اپنی محبوب جیز کو خرج مذكردو اورجو كجه بهي تم خرج كروك الشرتب بي السركوخوب يرباتين ہورى تھيں كمايك شخص آيا اور كھنے لكا، اسے شيخ سيدنا حيين أبع قتل كردية كني يستنفي بي سيخ نے إناد تله و إنا إلكيه واج عنون يراها، بھریہ آبیت تلاوت کی۔ فَكِلِ اللَّهُ يَرْفَاطِرَ السَّمَ وَتِ وَالْاَرُضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشُّحَادَةِ الْعُ (مودَهُ ذُمْراَيت مِكِ؟) تمرجمه واس نبئ آپ كبدي اس الله اسمانون وزين كے بيداكرنے

الم ربيع بن ختيرا مَ بِيَا فِي عَدِيكِسِينُ والے، باطن وظا مرکے جاننے والے، آپ ہی اپنے بندوں کے درمیان ان الموريس فيصلكرديب كے جن بيں وہ با ہم اختلاف كرتے تھے يلھ قتل كى اكس نجردين والے نے معًا بۇ جھا، اے سنج اس قتل كے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں ؟ شيخ ربيع سن عزوه أوازين فرمايا: إِنَّى اللَّهِ إِيَّا بُهُ مُ وَعَلَى اللَّهِ حِسَا بُهُ مُدَّ ر میر: - إن توگوں كواللرك إن بہنياہ اوراً نكاحساب الله بى ليس كے۔ اللي بن يساف محمت بن ظهر كاوقت قريب تما بن نع عجلت بن سنيخ ر بیع سے گزارش کی کہائے مجھ کو کھینصیحت فرما دیں ؟ شیخ ربیع رسی فرمایا ؛ اے ہلال اگر لوگ تہاری تعریف کٹرت سے کرتے ہوں تواکس سے دھوکہ نہ کھانا کیونکہ عام نوگ تمہارے ظاہری حال ہی سے اندازہ لكاتے بي اور تمارا باطن بوستيره مے وه صرف السرب العربت برعيال م اورتمکویہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چائیئے کہ اخلاص عمل می تمکونفع دے ۔ اکس کے بعد مُنذر تُوریؓ نے گزارشس کی براہِ کرم مجھکو بھی کھے نصیحت مشيخ ربيع سين فرمايا، ايم منذر جن باتوں كاتمكو علم ہے أن ميں الشرسي ورستے رہو اور جن امور کا تمہیں علم نہیں انکوجانے والوں کے حوالم کردو۔ اے منذرتم یا کوئی ایسانہ کہے کہ اے اللہ میں آپ کی جناب میں توبر کمتا ہوں حالانکہ اس نے اس سے پہلے تو بہنہیں کی، یہات الله برجھوٹ کے ممالل ہے، بلکہ اس طرح کیے اے اللہ میری توبقبول فرا بیعنوان توب کا ردعا کا مجی سے۔ له موركة كربلاي بنوأمة كي فوجول في سيدنا حسين اورأن كونقار كوشهيد كردياتها يه حادثة فحرم مؤلاي يس بيشس آيار

الم أربيع بن صليم ال مَ بَا فِي عَصَي مِن اے منذر کا توحید لا اِلله اِلله الله کے سواکس اور کلم می زیادہ خیر المين السس كاورو ركمور بيم مُنذر تُورِي حنے كِها الے سنیخ آپ كی مجلس میں ہم دیر تک رہے لیكن آب کے کام میں شعروشاعری کاکوئی کارنہیں سٹنا جبکہ آپ کے دوست احباب مروشاعری سے بھی تھیجت کرتے ہیں ؟ مضيخ رسيع تن فرمايا ال منذر جو كلام اس ونيا بن كياجا تاسي وه أخرت يس برط جائے گا۔ يس منبي جا ہتا كرميرے نامرًا عال ميں ايساكوتي كام موجو اشعار كى شكل يس يراهاجات يه السب كي بعد مضيخ ربيع شفيم دونول كو مخاطب كيا اور فرمايا موت كوكثرت سے یا دکرو کیونکہ وہ ایک بوسٹیدہ منتقب منتقل سے اور یہ بات یقینی ہے ک موت کی پوسفیدگی جسقدر دراز ہوتی ہے اس کا پیش ا ناقریب تر ہوجاتا ہے بھر شیخ كى آنكھوں بى أنسو بھرائے فرايا، كل كيا ہوگا؟ كُلَّا إِذَا وُكُنِّتِ الْإَنْهُ صُ وَكَّا وَكَّاهُ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفَّاصَفًّا ٥ وَجِانَى مَ يَوْمَدِ إِلَا بِجَهَ تَنْ مِاللَّةِ (مورة الغِرَايَت المَاكِرِينِ) تمر حميم درجس وقت زبين كوكوث كوث كرريزه ديزه كرديا جائے كااوراكي برورد کا ادر فرشتے صعف ورصعف (میدان حشر) میں آئیں گے اس روزجہتم کوسائنے لایا جائے گا اکس دن انسان کوسمچھ کے گی ( لیکن ) اب سمجھ آنے کا موقع کہاں رہا۔ سشیخ ربیع موکا یه کلام ختم بور ما تھا ظہر کی اذان منروع ہوئی ، شیخ نےصاجزادے له چونکر عام طود پرستوشاعری پس مبالغهارای، نتاخوان، نام دیمود جیسے مکرده جذبات موسق یں اسس سے ابل تقوی حفرات آسس کو بسند بنیں کرنے۔ شعود ثناوی کو قرآن میم نے شان بورت کے خلاف بھی کہاہے۔ مور کیس آیت عالا ، مورہ الشحرار آیت معلا۔ سَامِينَ عَدَي مِن فَدِيرَةِ مِن فَدِيرَةِ مِن فَدِيرَةِ مِن فَدِيرَةِ مِن فَدِيرَةِ مِن فَدِيرَةِ مِن فَدِيرَةِ

سے کہا بیٹا آؤالٹر کے اس واعی کوجواب دیں، صاحبزادے نے ہم سے کہا ،
رکراہ کرم آپ صفرات میری مردکریں تاکر سنیخ کو مجد لے جائیں، پھر سنیخ نے
اپنا دایاں ہا تھے بیٹے کے کا ندھے پررکھا اور بایاں ہا تھ میرے کندھے پر بشیخ ہم دونوں کے مہارے کندھے پر کھا اور بایاں ہا تھ میر نین پررگڑ کھا رہے ہم دونوں بیر زین پررگڑ کھا رہے ہے دونوں بیر زین پررگڑ کھا رہے ہے دونوں بیر زین پررگڑ کھا رہے ہے ۔ اُل اللّٰ اللّٰ

مُنذرتُورِیُ نے کہا اے ربیع اللہ آپ بررح فرائے۔ مریفوں کوگھریں نمازاداکرنے کی اجازت آئی ہے آپ یہ زعمت کیوں فرائے ہیں ؟

مارادا برسے ہا جارت ای ہے اپ یہ رست ہوں مرسے ہیں ؟ سفیخ رسیع شنے جواب دیا اب ورست کہتے ہیں ، لیکن جب الٹر کاممنادی سحی علی ( مصلوق ، سحی علی الفلاح کا اعلان کرر ما ہوتو جہاں تک ہوسکے جواب دینا چا ہئے خواہ گھٹے کے بل جلنا ہڑے ۔

وعظ ونصيحت: ـ

سنتیخ رسی کووعظون میست کا برا عمده سلیقه نصیب تصاوه جیوتی مجیوتی بیوتی باتول میسایم دگری مقیقتین سمجها دیا کرتے تھے اور قرائن کریم کی آیات سے اسکو عام فہم بنائے۔

ان کی نصائح میں عام طور پراس میں باتیں ہواکرتی تھیں۔ اے خدا کے بندے، ہمیٹہ تھلی بات کر اور بھلائی پرعل کر، بھلی عادتوں پرقائم رہ، اپنی مذت حیات کو دراز نہ خیال کر، اپنے قلب کوسخت نہ بنا، ان لوگوں جیسانہ ہوجو کہتے ہیں کہ ہم نے مشنا حالانکہ وہ مُنتے نہیں۔

وَلَا تَكُونُوْ ا كَالَّذِي مِنَ قَالُوْ اسَمِعْنَا وَهُمُولَا يَسَمَحُونَ. (سورة الافالاَيَ اللهُ ) ترجمه بدان توگوں جیسا زہوجا و جو کہتے ہیں ہم زئرنا حالانکہ وہ نہیں سُنے۔ اے خدا کے بندے ، اگر تواجھے کام کرتا ہو توایک کے بعد دوسراعت ل

希

امام رسي بن صيرو کئے جا، کیونکم عنفریب تجھکووہ دن بیش آنے والاہے جس میں تجھکورچسرت رہ جائے گی کہ کامش میں نے زیادہ عمل کئے ہوتے ، اگر تجھ سے یچھے فرائیا اُ سرزد ہوچکی ہیں تواکس کے پیچے اچھے کام کر۔ الشرتعالى ارشا د فرماتے ہيں: إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُنُ هِبْنَ السَّيِّيَانِ وَالْكَيْدِكُولِي لِلنَّ الْكِيفِينَ اللَّهِ (مورة مجوداً يت عالا) تُمْرِ حَكِمه إلى مجلائيان، بُرائيون كوڤوركرديتي بي اوريه بات تفيخت حاصِل محمرنے والوں کے لئے نصیحت ہے۔ اے خدا کے بندے اللہ نے جوعلم تجھے عطاکیا ہے اسس پرشکراداکر اورجو لم بچھکو پہنیں دیا بلکہ اس نے اپنے لئے مخصوص رکھا ہے اس کو جلنے والوں کے حوالم لر این جھوٹی شان مذہنا۔ الشرتعالي أرشاو فرما ماسب. مثُلُ مُا أَسْتُلُكُوْ عَلَيْهِ مِنْ ٱجْدِرْ قَرَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِيفِيْنَ٥ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُرُ الْمُعَاكِمِينَ ٥ وَلَتَعْلَمُنَّ مَبَاكًا بَعْنَ حِيْنِ. اللَّهِ ( سورة ص آيت علام الم ١٠٠٠ ) تمريم الع بى أب كدين كدين الس تبليغ برتم سے كوئى أجرت نهيں طلب كرتا اورنه ين تكلف (شان) كرف والول من بول، قرآن توتمام جہان والوں کے لئے نصیحت ہے اور ایک وقت آئے گاجب مکواسکی حقیقت معلوم ہوجائے گی۔ سارے اعمال کاسرچشم حشیت اہلی ہے نیک اعمال کا اختیار کرنااور ترب

کا یہ ذوق وٹوق آن کی گوشہ شنین، عزلت بسندی کابالمکل متفاوجذبہ تھا لیسکن حبب بھی ایساکوئی موقعہ مِلّاامُسے فوت ہونے بہیں دیتے۔

ستيخ عدخير محيته بين من ايك مهم يس شيخ ربيج مه كارفيق جها وتضا، بعد فتحيا بي أنهيس بهت سالا مال غنيمت ملاجس من غلام اورمونيسي تمع، چندولون کے بعد جھے اُن کے پہاں جانے کا اتفاق ہوا، ان کے گھریں مال غینمت کی کوئی

میں نے بو چھاستین وہ نگام ومولیشی کیا ہوئے ؟ اكس وقت الخول نے كوئى جواب مذوبا، بھرجب بس نے دوبارہ بُوچھا لُوفِرُ ما يا: كَنْ تَنَاكُوا الْبِرَّحَتَّى تُنفِقُوْ الْمِمَّا تُحِيُّكُونَ - (سورة العُران آيت علا) المم ربيع بن مي ترجمہ: کا بل نیکی پسندیدہ اموال خ سخیج ربیع دہ کا بھی اسی غرض کے گئے کی، ہرعمل ان الشرکی رجم و بین راز :۔ تمرجمہ :- کا مل نیک کے درجے کو ہرگزنہ پہنچ سکو کے جب تک کہ اسنے بسنديره أموال فريح ذكرور سشیخ ربیج سکا ہرعمل زاد آخرت ہی کے نئے ہواکرتا، جادی شرکت بھی اسی غرض کے لئے ہوا کہ تی، انھیں نہ مال ودولت کی آرزوتھی نہ فتح و کامیابی كى، مرعل بى التركى رضا وخوست نودى مقصود مواكرتى تقى. رَفِي التَّرُعُدُ، برواکرتا ہے۔ یہ ہوت ، یہ
یں بیصینک دیتا ہے، بہت ، یہ
ہوں۔ الآمتیٰ شرحمَت بِیْ ۔
سخیخ رسے ابنی بلندوبالا
وہ اپنے قول وعمل سے ایساکو فی
کاشا تبہ مِلّما ہو۔
وہ گنہ گارول کو بھی جُرانہ
کے جواب بیں انھوں نے ایا
کے جواب بیں انھوں نے ایا
کمتا ہے۔ متقى و بربينرگادانسان كے لئے سب سے براخطرہ" زعم بندار" كا وسوس ہواکر تاسے۔ یہ مہلک مُرض اچھے خاصے زُبروتقوی انسانوں کو عجب و کِبر کی گھاٹیوں میں بھینک دیتا ہے، بہت ہی کم لوگ ہیں جواس حادثے سے محفوظ رہے سنیخ ربیع این بلندوبالا تخصیت کے باوجود تواضع وانکساری کامجتمرتھے وہ اپنے قول وعمل سے ایسا کوئی عنوان ظا مرہونے نہ دیتے جس میں زعم و مبندار وہ گنہر گاروں کو بھی بڑانہ کہتے بذأن کے عیوب سننے کے نئے تیار ہوتے کسی کے جواب میں انھوں نے ایک ایساکلہ کہا تھا جوتادیخ وعظونھیجیت میں نا در فرمایا، اللرکی قسم مجھے خود است نفس براطینان نہیں کہ دوسروں کوٹراکیول۔ لوگوں کا بھیب حال ہے کہ وہ دوسروں کے گنا ہوں پر توالٹر سے فرستے ہیں ليكن خودا ينع كنابول كى جانب سے بے خوف ہيں۔ لا والا والا الله تواضع وانکساری: صُوفياكرام كيت بي كه اخلاق انساني بي سب سے افضل واشرف خصلت

امام رسيع بن عليم و باین عصیت را ضع وانکساری ہے اور کمترین وبر ترین خصابت عجب و *کبر*ہے۔ سشیخ ربیع<sup>ن ا</sup>لینے اخلاق وعا وات میں تواضع وا نکساری کا ایکعظیم نموند تھے كھريلوكام ميں خودسٹريك ہوجاتے . كھركے أن كاموں ميں زيادہ جِصّہ ليتے جوعام طور بربهاری اورطهارت ونظامت سے تعلق رکھتے ہیں مسجدی صفائی برخاص توجہ ویتے . ایک شخص نے کہا اسے شیخ اس کام کے لئے دوسرے اوگ موجود ہیں ؟ خرمایا، حبب میں اینے گھرکی صفائی بسند کرتا ہوں تو بیت الٹرکی صفائی شخراتی سے کیونکر غافل رہوں ؟ سيدنا عبدالله بن مسعود معب إنهين ديجية توفرات. اے ربیع " تمکور کھکر متواضعین کی یاد تازہ ہوجاتی ہے" ايك دفعه يه بهى فرماياتها، الدرسي أكرتمكورسول الترصي الترعليه وللم ديجة د بہت نوکش ہوتے " ایک مرتبه مسجدین نماز برط صنے والوں کا ہجوم تصاحب جماعت کھڑی ہونے سگی اور لوگ ہے گرصے ایک شخص نے جوشیخ ربیع ایک جیسے تھا ان سے کہا لیکن ہجوم کی وجہ سے موقعہ نہ تھا اسس کئے مشیخ رہیج '' اُگے نہ بڑھ سکے *- تشخص نے غطتہ میں ان کی گرون کو گؤنچہ دیا ، مشیخ ربیع سے صرف اسقدر کہ*ا، النّدتم بررجم كرے ، النّرتم بررجم كرے۔ المستخص نے جب الحداثها كردىجا توستى زبيع ستے، فرط ندامت سے روبرا لكالأوالأاللا شکوت و خاموسی به مشيخ ربيع الرجير كوش نستين ، تنهائي بسند، طويل السكوت، وائم الفكرة الما

ترباني عصيني تصحتی که اینے مکان میں مہی یہی کیفیت غالب رہا کرتی تھی، لیکن جیسا کہ ہاجاتا ہے بھول کی خوشبو، آفتاب کی روشنی قید نہیں کی جاسکتی، سٹیخ ربیع رہا کی ہرت وعزت بھی محدو دوخفی نہ رہی جارجانب بھیل گئی دقت کے ائمہادر محدّ تین اُن کی عظمت واحرّام کا بر ملا اظہار کر دیا کرتے تھے۔ امآم هجي وكابيان بي كرمشيخ ربيع اين جماعت بي سب سے براهك متورِّع مصح، وه صدق والمانت كامعدن تھے۔ أمام يحيى بن قعين كا قول تهاكر سنيخ ربيع را جيس خص كمتعلق مجه الوقي وريافت كرنے كى صرورت نهيں -امام ابوعبيده وكابيان مدكم يس في شيخ ربيع وجيساعباوت كزار کہیں نہیں دیکھا۔ حافظ ابن مجرعسقلا في ح<u>سكمتية بي كدر رميع كا زُم</u>داور أن كي عباوت اسقدر مشهورہے کہ اس کے متعلق مجھے تھنے کی ضرورت نہیں۔ وَ فَاتُ بِهِ ٱخرى عمرين سيح ربيع مرض فالح بين مُبتلا موكَّ تصليكن اين زندگي كے معولارت ميں فرق آنے نہ ديا، وَه سب اعمال خير كر ليتے جو صحبت كى حالت میں کما کرتے تھے۔ یلاح ومعالجہ کی جا نبخصوصی توجہ نہتھی ، ترکب اسباب سے بیخے کے لئے غذا، دوا کاسہادا لے لیا کرتے۔ وسائل و دُدائع پر مجھے زیادہ اعتمادن تحصاء اینے اسس مرض کو بھی الشرکے حوالہ کرویا تھا۔ جب لوگ ا صرار کرتے تو فرایا کرتے : " عا دو تموُد اور اصحاب الرّس اور إن كي درميا في قومول ميس

علاَن معالی کرنے والے موجود تھے، نہ علائ کروانے والے رہے اور نہ علائ کرنے والے ، سب کے سب چل ہے۔ '' خراسی مرض (شہر کوفہ) مھالیم میں انتقال فرایا ۔ یہ خلفار بنوا میہ عبیدالنسر بن زیا دکی ولایت کا زمانہ تھا۔

فَرَضِي اللَّهُ عَنْهُ -

### ٦ مآخذومراجع

ابر تذكرة الحقاظ عدر ۲بر تهذیب التهذیب جسل ابن مجرعسقلانی اس ۱۰ طبقات ابن سعدج علاد ۱۲ برجلیه الاولیارج علاد ابن تعیم اصبهانی م ۵برکتاب الزهد و امام احدین صنبل م امام علقر بن قيس رم امام علق ويزفيس المتوفئ استلنبه إمام أسور بن تيرثير المتوفئ هجيج عَلْفَهُ \* كَنْبُ بِلُ وُنِ إِبْنِ عَمْرٌ إِنْ أَسُودُ كَا دُفَقُلُ كُتِّ يُرَكِّ (ابُوَ حنيفةُ النَّعَانُ ع) علقم ومحضرت ابن عرض كم نهين، أسنور كثير الفضائل بين-

يستى امام علقم بن قيس ام

## امًا علم علم المام

الع ارف جه حصرت علقم بن قيس مشهور محدث ابرا بيم مخى يك ما مول اور الم المؤدن يزيد يح بي المحارك ميل المراسون يزيد يح بجاته ، نبى كريم صلح الشرعليه وسلم كے عبد مبارك ميل بيدا ہوئے ، حب ہوس أيا تورسول الشرصة الشرعليه وسلم وفات بالجك تھے

شرفِ زبارت سے مشرّف نہ ہوسکے .

ا کا برصابهٔ کوباً یا اور این سے بھر : لور استفادہ کیا۔ ان بی سیدناع الفادی استداع الفادی استدناع الفادی سیدناع الفادی سیدناع الفادی سیدناع الفادی الله مستودین مستودین مستودین مصرت الواتی بالفارسی مستودیدری مصرت الواتی بالفارسی میزبان ربول شایل این ران سید صرات سی حضرت علقم بن قبیس نے اجادیت نقل کیس ہیں۔

نیکن سیرنا ابن مسعود رہے ہے شرہ فیف سے خصوصیت کے ساتھ سیراب ہوئے ہیں برسیدنا ابن مسعود رہنے ابنی ابتدار سے انتہار تک تعلیم وی ہے بگویا حضرت مات میں مذکر اللہ میں میں ابتدار سے انتہار تک تعلیم وی ہے بگویا حضرت

علقہ جنے ابن مسعود مل کی گودیس پر ورسیس بائی -

ام أسود بن يزير كابيان ب كرحفرت عبدالله بن مسعود في خضرت علقم بن قيس محود من يرس دياب بن قيس محود من وارس دياب و معرف معرف من اليسي بى علم فقائم وكرس دياب و معرف عفرت عبدالله بن مسعود اسس أمّت مسلم كفيهم الأمّت كهلات بيراس فعدو واسس أمّت مسلم كفيهم الأمّت كهلات بيراس فعدو ي توجه اور فيض بخشى في حضرت علقم محمود عبدالله بن مسعود كالممّن في بناديا تها و وحضرت عبدالله بن مسعود كالممّن في بناديا تها و وحضرت عبدالله بن مسعود عبدالله بن مسعود عبدالله بن مسعود كالممّن في بناديا تها و وحضرت عبدالله بن مسعود عبدالله بن مسعود عبدالله بن مسعود عبدالله بن مسعود كالمم بناديا تها و وحضرت عبدالله بن مسعود عبدالله بن مسعود عبدالله بن مسعود عبدالله بن مسعود كالمم بناديا تها و وحضرت عبدالله بن مسعود عبدالله بن م

امام علقه بن قبيرا حضرت علقم بن قيس م مح على كما لات يرتمام محدثين كا اتفاق م حافظ فرسی محصة بس كروه فقيهاورامامت كورج برفائز تهدر علام نودي تعقة بي كمعلقم المندم تنب جليل القدر اورصاصب كمال فقيه بير-حضرت علقمه بن قيس محوقرآن وحدميث وفقه اور جمَّلهُ عُلوم مِس يحسال كمال حاصل تھا، قرآن مكيم كے معنى و مفہوم أور اكس كى قرآت بيسسيدناعبدالله بن مسورة سے محصر بور مصد بلا تھا۔ خود صفرت عبداللرين مسعود منايني أسخرى زند كى بي كبهى كبهى قرأت كى صحت ومفاطن كے لئے حضرت علقم اللہ محقر آن مشنات ، ايك ون حضرت علقم سے اربٹ د فرمایا ، علقمہ تم سورہ بفترہ کی تلاوت میں میری گرفت کرو، چناپنجہ بوری سورهٔ بقره کی تلاوت کی اور دریافت کیا کھے جھوٹ تونہیں گیا؟ یں نے کہا ایک ترف چھوٹ گیاہے، پھرخود ہی کہا کیا فلاں حرف ہے؟ میںنے کہا جی ہاں ! حضرت علقدم نهايت خوش أواز وشيرس كفتار تخص تقع جب مشران كي تلاوت كرتے توعام لوگ بے خود ہوجاتے تھے حضرت ابن مسووة فراياكرتے علقم، قرآن حكيم كو بميشة ترتيل وخوش إلحاني سے يرط معاكرو- من في رسول الترصير الترعليه وسكم سي مستاب حسن صوت (فوتل وارى) قرآن کی زینت ہے۔ (الحدیث)

أبعلم حديث مين حفرت علقم وكواتميازها فيل تهاان كح ما فطرك بارسي

باين عَكِينَ ہا جا تا تھا کہ جوبات بہلی بار صنی گویا کتا ب کے اوراق میں محفوظ ہو گئی، وہ خوو مجواحا وبيث بس فے جوانی سي صنى تھيں وہ اينے اكس أراها ہے۔ میں اس طرح برطرها ہوں گویا اوراق پرتھی تخریرہے ہ امس نا در صافظ کے ساتھ اُنھیں ای برصحابہ کی تعلیم وتربیت نے نہایت نجلى وتفقى كرديا تها. مؤرخ ابن سعد إن كوكتيرا لحديث اورحا فطافي مبي المم بارع (ب مثال المم) سے یا دکرتے ہیں۔ حضرت عبر الشرابن مستورين كي احا ويث كا بيشتر حصّه بلكم كل احاديث صفرت علقرر مے سینے میں محفوظ تھیں۔ اس مسحست علم وکثرت روایات کے با دجور وہ محدّث بننا عظمت وجاه حاصل کرنا بسندنہیں کرتے تھے۔ حضرت عبرالٹران مستودم کی وفات کے بعدا ال علم نے ایحیں مسندورس بربطها ناجا بأكن حضرت علقه يشف ان حضرات كى تجويز فتول مذكى ، فرمايا أب حضرات جاہتے ہیں کہ میں "شانِ اقتدار" حاصِل کروں؟ علم فقدمین حضرت عبدًا للرابن مسعود منے جانسین شمار کئے جلتے تھے۔ . فِقِهِ مِينِ اجتهاد اور امامت كا درجه پايا تھا ۔ امام نوو*ى ا*نھيں صاحب كمال أكس وسعب على كى وجرس علامدابن مائنى كابيان مع حضرت عبر الله ابن مسعود من على وراشت من أن كے چار براے شاكر دشاول ہے۔ علقيله، استوره، عبسيده، حارشفيم إن جارون بن حضرت علقه مسبير

مَ يُبَا بِي عَصْكِسِي خودحضرت عبدالترابن مسفور فكى يرسندكم جركجه بس يرصنا اورجاننا بول وه سب علقه و پر صفے وجانتے ہیں ، ایکے وسعیت علم کی مقبوط سندہے۔ حصرت علقہ وکاعِلی کمال اتنا گہرا اور کے تھاکہ اصحاب سول صلے الشعلیہ کم تک إن سے استفادہ کرنے آیا کرتے جوایک تابعی سے سئے بہرت برط ا ابوظبیان کابیان ہے ہیںنے خودمتعدداصحاب رسول کودیجھاہے جو حضرت علقم وص مسائل وربا فت كردہے تھے۔ ملحوظ، وفقرضفى كاأكثر دارو مدار إنهى كے علم وفكرسے وابسب عَاداتُ واخلاقُ: -عادات وخصائل يس حضرت علقيه، حضرت عبدُ التّدابن مستو ورضى التّر عنهٔ کے ممث ابر تھے۔ محدّث ابرا بيم تخعى وم كابيان مع كه حضرت عبدالترابن مسعود ورم ابني ننسست و برخاست مي رسول الشرصة الشرعليه وسلم كي متاب تع جيساكم صحابة كرام م كابيان بھى ہے۔ جن نوگوں نے رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کونہیں ویکھا ہے وہ حضرات، حضرت علقمه بن قبيس محود يجه ليس-یعنی شکل وصورت میں بھی رسول الٹر مسلے الٹرعلیہ وستم کے بہت المثابه تع امام علقمه بن فتيس باني عَصَي حضرت علقم بن قيس كي يه مشابهت محض ظاهرى شكل وصورت بي نهمى بلكه عمل وتقويى بين بهى قرائن كيم كى تلاويت سے أنھيس عير معمولى شغف وانهمأك تحصار عام طور پر ہر چے دن میں ایک حتم قرآن کرنے کامعول تھا مجھی مجھی ایک رات میں پورا قرآن پراص لیا کرتے۔ محدّث ابراميم غني مكاببان ب كرحضرت علقه ايك مرتبه مكتم المكرّم المكرّم المكرّم المكرّم المكرّم عشار كى نماز كے بعد انھوں نے بيت الله كاطواف كرنا شروع كياريس اساجيح تك رہا ، اثنائے طواف تلاوتِ قرآن جاری تھی۔ فجرسے بہلے بہلے قرآن مکیم کا ایک ختم بھی پورا ہوا۔ کا اللهٔ اللَّاللّٰهُ اللّٰاللّٰمَةِ قرآن حكيم كے ساتھ عشق ومحبّت كاية نتيجه تھاكہ بات جيت، أشقت بيٹھتے، چلتے بھرنے آیات قرآئی زبان برجاری راکر ہیں۔ علی زوق وشوق کے علاوہ جہاد فی سبیل انٹرکا ولولہ بھی رکھتے تھے اوٹرسلمانوں كوترغيب بهي وياكريت اوراين خودخوا بهشس وتمتّا كالظيار كريت سنكتله بجرى بر اميرمعا ويبغ كے ساتھ ستہر قسط تطانيه كى مہم يں شريك ہوئے اس معركه ميں بہت ت اصحاب رسول اور ديگرا، لعلم حضرات بهي شريك ته -اس معركه كي فصوصيت يرتمي كرني كريم كسك الشرعليدوس لم في اين حيات طليم مِي يحبار ارشاد فرماياتها: سمیری اُمنت کے اُن سب افراد کی مغفرت ہوجائے گی جنھوں نے

ا مام علقر بن قبس فر اسلام بیں بہلی مرتبہ سمندی سفرکے در بعد معرکر فلسطنطنیدی شرکت آمے کی یہ بہشن گوئی اُس وقت صادق آئی جبکہ امیرمعاویہ نے شہرقس طنطنیہ فتح كرنے سمندرى داه سے كوچ كا اعلان كياء اسس اعلان برسينكرول توگول نے اسس مہم یں حصر لیا ۔ مؤرضين لكھتے ہيں كم اسس مهم ميں عورتوں في بھی حقة ليا ہے۔ تواضع وگمناميُ: به حضرت علقره كوفطرة نام يخود ،عزت وشهرت سے بيزار كى تھى بشہرت والميازك برموقع سے دور راكرتے تھے، اسى شہرت سے بچنے كے لئے تعليموت كى مستدبر سين سے انكاركر ديا تھا۔ مختنث عبرًا لرعلن بن يزيرٌ كا بيان بي كه بهم لوگوں نے بلكر حضرت علقمه م سے درخواست کی کم آپ مستقل نہ ہی مسجدیں نماز کے بعد چند کمحاست بيظه جايئة تاكرأب ساستفاده كياجا سكي فرمایا، بیر ممکن نہیں، میں یہ بات بسند نہیں کرتا کہ نوگ میری طرف متوجہ ہوں اور اشارہ کریں کہ یہ علقہ ہے۔ امرار وارباب سلطنت سے نصرف بے نیازی تھی بلکہ ایسے لوگوں سے بل ملاقات اورأن كے ياس آمدورفت ركھنا اخلاقي بالام كاذرىيە سمھتے۔ ا کیب مرتبہ لوگوں نے کہا آپ مجھی مجھی امرار و دولت مندلوگوں سے پاس جایا مجیح تاکه وه لوگ آپ کی حقیقت سے واقف ہوں اور انھیں آپ سے استفادہ لرنے کاموقعہ ملے؟ فرمایا، میں اُن سے جتنی باتیں دور کرونگایا جتنی بیزیں کم کرونگا، اسس

امام علقمهن قيس وم مَ يَا بِي عَصَيْنَ ہیں زیا دہ وہ لوگ میری چیزیں گھٹا دیں گے۔ (مطلب يه تف كدا نه سي مجهد سي كيا فائده بوكا (البته ميرا دين متاثر بوكا اہل ونیاسے میل ملاہب کاعام طور بریہی انجام ظاہر ہواہیے ۔ اہل علم میں بہت کم المص حفرات بي جنول في ابل فينا برمنتبت الرجور اسم اللهجي ستية ذكا وستي ذخطانا ابُووا كل كابيان بع جب كوفروبهره دونول كى ولايت امير ابن زياد كي حقه میں آئی تویں نے حضرت علقہ سے کہا لوگ مبارکبا و دینے کے کئے ابن زیاد کے پاس جارے ہ*یں آپ می جلس* ؟ فرمایا، ان امرارسے تمکو جو تھے حاصل ہوگا اسس سے کہیں زیا وہ بہتر چیزوہ تم سے لے اس گے۔ ( کینی زیر وقناعت واستقامت وغیرہ) منك په كوفه مين دفات ياتي . مرض الموت میں وصیّت کی تھی کہ میری آخری سانس تک کلم طیّہ کی تلقین جاری ركھى جائے تاكم ميرى زبان كا اخرى كلم لَا إِنْ إِلَا اللهُ وَحُدَة لَا مَشُو يُكَ لَهُ سُكِاء وتتجفواس كاخاص خيال ركهنار اس کے بعد ضرمایا، میری موت کی خبرعام نہ کرنا ورندوہ زبانہ جا ہلیت کا استقبا بن جائريگا جو مكروه على تها، دفن مي عجلت كرنا، ميرے جلوس جنارت مي عورتي كآإلارا لأالثد ٱللَّهُ عَلَىٰ انْ تَشْرُعَكَ فِي مِنْ تَرْحُكَيَكُ وَفَضْلِكَ الْعَظِيْرِ

### امام اسود من بريد

روس المورم شهر كوففل، زُبروقناعت بن الم المودم شهر كوفه كے متازعلار بن شمار كئے جاتے بن معافظ وہبئ تنف المصين اللم "فقيه بير"، زاہر عابر عالم كوفه جيسے القاب سے يادكيا ہے۔

آمام نووی میکند بین کران کی جلا کت علی کا سب ابل علم اعتراف کرتے ہیں۔
علم حدیث میں ورج کا مت پر فاکز تھے بکٹرت اصحاب ریول کی صحبت
بائی ہے اور اِن سے احادیث نقل کیں ہیں، ان میں سیرنا ابو بحرصد بی خصرت عذیفہ عفرت عدیفہ محضرت عدیفہ محضرت عدیفہ ایم محذود منہ سعود دن سیرہ عائشہ صدیفہ محضرت عدیفہ ایم محذود منہ محضرت ابو موسلی اشعری منبیسے اکا برشا بل ہیں۔ ان
سب حضرات سے انھیں علم حدیث کا وافر حصد رالاً۔

خاص طور پرستیده عالمنهٔ صدیقه منه اورسیدنا عربن الخطاب سے استفاوه کرنیکا زیاده موقع رملار حضرت اسودین پزیدم کی ذات سے انکانحود اپنا گھراندوولست

علم وعمل سے مالا مال ہو گیا تھا۔

ان کے افراد خاندان میں ان کے بھانے مخدت ابرا ہیم مختی اور بھائی امام عبدالرفن بن برید اور بچازاد بھائی مضرت علقہ بن قیس آسمان علم کے روش براع خابت ہوئے ہیں۔ یہ سب حضرات اپنی کے فیص یا فتہ تھے ۔ حفق فقہ کا دار بھی انہی حضرات اپنی کے فیص یا فتہ تھے ۔ حفق فقہ کا دار بھی انہی حضرات پر روا ہے۔ یہ سب اند کرام امام ابوصنیف دی کے اسا تذہ میں شمار ہوت ہوں دام امود بن برین کے بارے میں محدرت ابن حبّان کا بسیان ہے کہ وہ ہوں اس میں محدرت ابن حبّان کا بسیان ہے کہ وہ

امام اسودین برید فقيهه أمت بن ر حافظ وہی اور حافظ ابن مجرعسقلانی مواور دیگرناقدین صریت آی سے تفقه في العلم كي معترف بيرر عادحت وریاضت به امام اسود بن يزيروك بارے يس خصوصيت سے ير ذكر كياجا آ ہے كم آب كا على آپ نے علم سے كہيں زيادہ تھا۔ زمروتقوى، عبادت ورباضت ميں استيازى مقام نصبيب تحار طبقه تابعین بین بن آن میش بزرگون بین عبادت وریاصنت، زم بروتفوی تشهورتها ان میں ایک حضرت اسود بن برید مهی تھے، جافظ ذہبی م ان کواکس طبعے میں سرفہرست شمار کرتے ہیں۔ تمازين: نماز کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ان کی زندگی کامجوب ترین مشخلہ تھا رات دن میں ساست شورکھت نفل نمازاداکرتے تھے۔ علاوہ اندیں فرض نما زوں کو ہمیے اوّل وقت اداکرنے کے عادی تھے إس كالسقدرا بتمام تها كركسي بمي عزوري والهم كام كومؤخر كردية اور نماز كے لئے كھروے ہوجاتے ،سفر حضر ،سردى ،گرمى،صحت وعلالت بيں فرق نہ آنے

علاوہ اذیں فرض نمازوں کو ہمیت اوّل وقت اداکرنے کے عادی تھے
اس کا اسقدراہتمام تھا کہ کسی ہمی عزوری واہم کام کو مؤخر کر دیتے اور نماز
کے لئے کھرف ہوجاتے ،سفر حضر ،سردی ،گرمی،صحت وعلالت میں فرق نہ آنے
دیا۔ اِن کے دوستوں کا کہنا ہے کہ سفری حالت میں نواہ کیسے ہی وُشوار گزار
راستے سے گزررہ ہوں نماز کا وقت آتے ہی سواری سے اُمرجاتے ، بعض
راستے سے گزررہ موری خوار گھنے جنگلات میں نماز اداکر نے سواری سے اُمرجاتے ، بعض
اوقات ایسے پر خطرو گھنے جنگلات میں نماز اداکر نے سواری سے اُمرجاتے جہاں
درندوں اور مودی جانوروں کا بھر شربواکرتا تھا، فراتے تھے کہ میں اینا کام

مرم ہوں، درندے اپنا کام کریں گے۔ لاکالا إلا الله

#### روز کے نہ

روزوں کا بھی بھے ایسا ہی حال تھا، کثرت سے روزے رکھتے ، سخت موسم میں بھی روزہ بنیں بھوٹتا تھا، شرخ اُونٹ جیسا قوی اورگر می برواشت کرنے والا جا نور بھی گرمی کی شدّت سے بے حال ہوجاتا ایسے ونوں میں وہ برابر روزے رکھا کرتے تھے، بعض اوقات سفر کی شدّت و تکلیف کی وجے سے دنگ برل جاتا اور زبان شو کھ کر کا نظا ہوجاتی تھی۔ اسس غیر معمولی عبادت وریا صنت کی وجے سے اُنگی ایک آئے میں ہوگئی۔

اوگ كماكرت ، اكشيخ البخ ممكواسقدر مشقت بين نه ولك -انهي جواب ديت تكليف نهي راصت دينا چا متا مون . سن بختان دينا چو بختي به -

### عج بيث الثرب

ج وزیارت بیث اللر کا ذوق بھی غالب تھا ان کے ج اور عرول کی تعداد سے معلوم ہوتا ہے کہ زندگی کا شاید ہی کوئی سال ایسا گزرا ہوجس میں ج یا عرون کیا ہوگا، معلوم ہوتا ہے کہ زندگی کا شاید ہی کوئی سال ایسا گزرا ہوجس میں ج یا عرون کیا ہوگا، مجموعی طور پر ج اور عرول کی تعدار سنت تر تا است ہی بیان کی جاتی ہے۔

طواف بیث الترکاغیر معولی شخف تھا، قیام مکت المکرم کے زمانے میں ایسا

معلوم ہوتا تھا کہ ہروقت طواف، ہی کر دہے ہیں۔ جولوگ استطاعت کے باوجود جے یا عمرہ نہیں کرتے تھے ان کی نماز جنازہ ہی نثرکت مذکرتے۔ دراصل یہ اسی نالاضی وبیزادگی کاعنوان ہے جس کا دسول الٹر صلے اللر علیہ وسلم نے اظہار فرمایا ہے۔ تُنَّی شُخص کوکسی صروری حاجت یا ظالم باوشاہ یا شدید مرض نے بچ سے ہیں روکا اورائس نے جح مہیں کیا اور اسی حالت پر فوت ہوگیا تووہ جا ہے پہودی ہوکر مرے یا نصرانی ہوکر مرے " (رواۂ الدارمی)

ثلاوَتِ فَتُصَرِّانُ :

قرآن کیم کی تلاوت کامعول عام ذکر النزکیطرے تھا گویا ہروفت تلاوت کررہے ہوں۔
رمضان المبارک میں یہ کیفیت دو چند ہوجاتی تھی، مغرب تا عشار کے درمیان تواستراصت
کرتے بھراس کے بعد ساری رات تلاوت کا سلسلہ رہتا، ہرشب و ورکعت میں آیک

ختم قرآن کامعول را کرتا، تلاوتِ قرآن کا یمعمول آخری وقت مرض الموت میں بھی جاری رہا، چنا نچے سکرات کی تکلیف میں اپنے بھا بخے امام ابرا ہیم نخعی کاسپارا لیکر قرآن کی تلاوت کی ، زندگی

كايبى أنترى عمل تصا-

معده من انتقال كيا اورجوار رحت اللي من اينا ابرى عُفكانه بناليا-تَفَكَّدُ الله يِخْفُرَانِهِ وَأَسْكَنَ لا فَسِيغَ جِنَانِهِ -

## مراجع ومآخذ

ابر طبقات ابن سور ج ملا ابر تذكرة الحق الحاج ما - ابد منزكرة الحق الحاج ما - مبديب التهذيب التهذيب التهذيب التهذيب التهذيب الاسمارات ما - تبذيب الاسمارات ما - مبديب التهذيب التهديب التهديب التهداء التهديب التهداء التهديب التهداء التهداء التهداء



# قَاصَى سَرْتَ عَنِ الْحَارِثُ الْحَارِثُ الْحَارِثُ الْحَارِثُ الْحَارِثُ الْحَارِثُ الْحَارِثُ الْحَارِثُ الْ

تعارف بر

قاصی شروی کانام شرح بن الحارث ہے تاریخ اسلام بیں قاصی شریخ کے نام سے شہور ہیں، یہ بہنی النسل قبیلہ کِنْدُه کے معز ندفرد ہے جائے تھے، بعث الشرع بیا ہے الشرع بیا ہے الشرع بیا ہے (ایسے فارت کو کھے میں کو تحصر بیا ہے (ایسے فارت کو تحصر بیا ہے (ایسے فارت کو تحصر بیا ہے کہ معرون نے دورِجا بلیّت اور دورِ اسلام دونوں کو بایا ہے) قاصی شریح ان بیں شامل ہیں۔ قاصی شریح ان بیں شامل ہیں۔

برزیرة العرب میں جب اسلام کا آفتاب طلوع موا اور اس کی شعائیں ملک یمن پر پڑیں توقاضی شرت ان اولین انسانوں ہیں شمار ہوئے ہیں جنھوں نے اللہ

ورسول كي ندا برلبيك كمي اور اسلام قبول كيا-

مرید ورد اسے یا کا دور تھا، اکا برصی ابن موجود شے سیدنا عرب الخطاب کی فاروقی نظر نے میں نظر میں شریح بن الحارث کو بھا نب لبا اور عدالت العب لیہ کا قاضی مقرد کر دیا، مستقبل نے سیدنا عربن الخطاب کو خلا فت فاروقی کے سنہری کا رناموں یں شمار کیا ہے۔
فاروقی کے سنہری کا رناموں یں شمار کیا ہے۔

ایّانی عصیتی دیسی قامی انداری

قضارت به

قوی شرح نے عدالت کی و مرداریوں کو جس امانت و دیانت، تقوی و طہارت، عدل وانصاف سے پوراکیا ہے تاریخ عدالت یں اس کی نظیر ملنی مشکل ہے۔ طویل عمریا کی اس میں عرکے سامنے منظر وقفراسی فدرست میں مرف کی بین، خلافت فاروقی کے علاوہ خلافت عثمانی من، خلافت علی اورخلافت معاویہ کے علاوہ خلافت میں بھی عدالت الحالیہ کے منصب تفارت پر علاوہ خلاب اسلامی کا یہ ایسا عظیم منصب تھا جو چند بی فوش نصیب فائز رہے ہیں۔ عدالت اسلامی کا یہ ایسا عظیم منصب تھا جو چند بی فوش نصیب فائز دہے۔ اسلامی کا یہ ایسا عظیم منصب تھا جو چند بی فوش نصیب فائز دہے۔

بنام زانه ایمر بحان بن یوسف کے دُور حکومت بیں اس منصب عالی سے از خود منعفی ہو ہے ۔ اسلامی عدالت کی تاریخ بیں مک وقوم نے جوعدل وانصاف بایا خاص طور پرشریعت اسلامی کا کا مل و محتل نفاذ تاریخ کی کتابیں ران کے تذکروں سے معور ہیں۔

چرز دفیصلے : ـ

خودستیرناعمزن الخطاب اپنے ایک ذاتی مقدم کا تا ریخی فیصلہ بڑے مخر وشان سے بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں :۔

یں نے ایک و پہاتی سے گھوڑا خریدا اوراس کی قیمت بھی نقدا واکر دی جب سوار ہوکراپنے مقصد کے لئے دوانہ ہواتو کھے فاصلہ طے کرنے کے بعد تھوڑا آگے چلنے سے معندوں ہوگیا اور اس کا وہ عیب ظاہر ہوگیا جوعام طور پرنا قیص آگھوڑوں میں بایا جاتا ہے ، درمیان رُاہ سے واپس ہ کراس دیہاتی کوطلب کی اور گھوڑا اور گھوڑا حوالہ کرے ابنی دہم طلب کی اُس دیہاتی نے دہم دسینے اور گھوڑا

وابس کینے سے انکارکر دیا کہنے لگا امیرا لمومین میں نے تواینا گھوڑا آب کو سے اور تندرست فروخت کیا تھا فروخت کرنے کے بعد یں کسی عیب یانقصان کا ذمیر دار

بات بڑھ گئی آخریم دونوں نے کسی ٹیسرے آ دمی کوئکم مقرر کرنے سے
اتفاق کرلیا، دیہا تی نے قامنی شریح می کانا م لیا یں نے اس پر اتفاق کیا، پھر
ہم دونوں عدالت ہیں عام انسانوں کی طرح حاصر ہوگئے۔ قامنی شریح سنے دونوں
کی بات مشکر کیا امیرا لمؤمنین! کیا آب نے اس دیہا تی سے بیچے وتندرست
گھوڑا خریدا تھا؟ یں نے کہا جی بال!

قا منی شرع این کا تو بچراپ این خرید شده چرر کولی یا اسس دیهاتی کو وری چرز وایس کردین جس حالت براپ نے خریدی ہے ؟ یعنی قیمے و تندرست

حالت ميس

سیرنا عمرالفاروق شنے قافنی شریح بر برایک جیرت زدہ نظر قالی اور فر مایا:
وَهَلِ الْفَظَ الْهِ اللّهِ هٰكِذَا، فَتُوكِ، فَصُلُ وَحُكُوكَ عَدَلُ وَ مُكَا وَحُكُوكَ عَدَلُ وَمُلِكَ وَحُكُوكَ عَدَلُ وَمُعَلِي الْفَظَ وَحُكُوكَ عَدَلُ وَمُعَلِي اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ اللهِ وَيَهِ اللّهِ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ الل

اکس واقعہ کے بعدستدنا عمرالفاروق بنے قافنی شریح می معساملہ فہمی و دانشمندی برکوفہ (عراق) کا قافنی مقرر کیا اور خلافت راشدہ سے قضارت کی

قاضی شری سی بہا ون تھا جھیں بہت جلد اکا برصحابہ کی صف میں لاکھواکیا ،صحابہ کی صف میں لاکھواکیا ،صحابہ کرام سے علاوہ تا بعین عظام ان کی جلالت علی ، بلند ہمتی ، فہم نادری اعلیٰ کر داری سے مثا شریحے اور ان کوع ائب روز گاریں سے مثا شریحے اور ان کوع ائب روز گاریں سے مثا شریحے اور ان کوع ائب

ستمع

قامني شريح بن الحارث

### دوستراواقعه:

ایسے ہی ایک اور واقعہ خلافت سیرناعلی میں بیٹ آیا، سیدناعلی من کی ایک در رہے (جنگی ڈھال) کم ہوگئ جو قیمتی ہونے کے علاوہ انھیں بہت بسند تعلی ، کچھ دنوں بعد کوفہ کے بازاریں ایک بہودی اس کو فروخت کرر ہاتھا، سیرنا علی نے جب یہ ویکھا تو بہجان گئے اور اس بہودی سے کہا یہ ورَرع تومیری ہے فلاں دن فلال مقام برمیری اونٹن سے گرگئ تھی بھر نہیں رملی ؟

يهودى نے كاامبرالمومنين درع توميرى سے اورع صے سے ميرے

پھرتیرے قبضہ میں کیونگرا ئی ؟ بہودی طفن نہیں ہوا اورا بنی ملکت ہی کا دعویٰ کرتاریا آخر اس نے کہا امیرالمومنین اگراپ دعویٰ میں سیتے ہوں توعدالت سے رقوع ہوں؟ بہودی کا یہ خیال تھا کہ قاضی شرح معنیر مسلموں کی مورعایت کرے میری تا تید کر دیں گے، سیرنا علی شراضی ہوگئے۔ دونوں قاضی مشرح کھی عدالت یں بہونیے۔ قاضی شرح عرف کہا

اميرالمومين آپ كاكيادوى سے ؟

مسیدناعلی نے فرایا، میری یوقیتی درئ فلال دات فلال مقام برگم، وگری تمی بکه دنول بعد پس نے ویکھا کہ بازاریں یہ شخص اسکوفروخت کرر ہاہے ہیں نے اُس سے کہا کہ یہ درئ تومیری ہے لیکن یہ سلسل انکارکررہاہے جب ہیں نے ایسی درئے نہ کسی کوفروخت کی نہ کسی کو تحفہ دیا ہے تو میمریہ درئے اس کی ملیت یں کیونکرا کی ؟

قاضی شرت مین پہودی سے بھی دریافت کیا اس نے بہی کہاکہ مالی جناب

محر مجودی نے کلمشہادت برصا۔

ٱشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّا إِلَّا اللَّهُ وَٱسْتَهُدُ أَنَّ كُنَّدُ اعْبُدُ لَا وَلِسُولُنَّ .

اور عدالت کے کرے یں اپنے اسلام لانے کا اعلان کیا۔

اس کے بعدقاضی شری سے کہنے لگاعالی قدر ا یہ دِرع حست قا امبرالمومنین ہی کی ہے جب یہ جنگ صفین کامعرکہ سرکرنے جارہے تھے اس فشکریں یں بھی تھا، درمیان کاہ امبرالمومنین کی یہ دِرَع کر پڑی راتانھ ہری متھی یں نے استھالی، میری نیٹ خودخواب تھی اب امبرالمومنین کی خدمت میں بیٹس کرتا ہوں۔

سیدناعلی نے جب یہ دیکھاکہ تق واضح ہوگیا ہے تو یہو دی سے فر ایا توجی سجا تیری بات بھی سجی میں نے یہ دِرُع بھلومعاف کر دی ہے اور مزید یہ گھوڑا محد تر دی سر :

بھی تحفۃ میش ہے۔ انصاف اور ایٹارے اسعظم واقعہ کو پچھ زیا دہ بڑت نہ گزری تھی کہ فرقہ

خوارج کے خلاف جس کی سرکوبی کے لئے ایمرالمومنین کی ناعلی فی یوم النہروان یں مصروب قبال تھے مہی نومسلم نوجوان (یہودی) امیرالمومنین سیدناعلی فی کے

سائقه معركم بين بيش بيث تصااور بيم قتال بين شهيد بوكياً

فَوَحْمَةُ الله عَلَيْهِ وَبَرْكَا تِهُ.

قاضى شريح الى تق پرستى ب

اکس سے بھی کہیں عجیب وہ واقعہ ہے جوخو دقاضی سرّ ری سے عکدل وانصاف کا امتحان بنا۔

ایک دن قامنی شروع سے کہ انبا جان میراایک قوم کیسا تد قدیم جھگڑا ہے وہ اپنے حقوق کا تری ہوں جھگڑا ہے وہ اپنے حقوق کا تری ہوں

" قاص*ی شریح بن الح*اری<sup>ت رم</sup> وتبايي عكسي ُ فیصلہ ہونہ میں یا تا ، آپ سے خانگی مشورہ کرنا چا ہتا ہوں پہلے آپ اس کی تعن*فسی*ل من لیں اگر میرا مطالبہ سچاہ ہے تویں اس جھگڑے کو ہیکی عدالت یں بیش كردون تاكسركارى فيصله مبوجائے اور اگران لوگوں كامطالب سي موتويس ان سے مجھ دو کچھ لو"کے تحت مصالحت کراوں -صاجزاً دے نے جھگڑے کی تفصیل مشنائی، قاضی تثر تے جھگڑے نہایت مسل سے بورا واقعم شنا اور بیٹے کومشورہ دیا کر عدالت میں مقدمہ بیش کردو، صا جزادہ توسنی توسنی اینے فریق کے پاس سننے اور اپنا تق طلب کیا لیکن اُ آنِ نوگوں نے پہلے کی طرح انکار کیا، اس پرصا جزادے نے عدالت میں رجوع ہونیکی دھمکی دی فریق مخالف نے اتفاق کرلیا، دوسرے دن قاضی شرح می عدالت یں دونوں کا مقدمہ بہیش ہوا، قامِنی ر مری سے دو توں کی تفصیل مستنگر بیلے کے خلاف فیصلہ دیا، صاحزادے عدالت کے کمرے ہی میں رو ہڑے۔ گھرآ کرکہا اہاجان! آب نے آج مجاکو مری طرح ٹرسواکردیا قوم میں سر أتطهانے کے قابل زرم آپ سے مشورہ تو اس لئے کیا تھا کہ عدالت سے رجوع ہوں یاویسے ہی مصالحت کرلوں ؟ آب نے تود علالت یں رجرع ہونے کا مشورہ دیا اور بھرمیرے خلاف فیصلہ دیا ۱۰ چھا ہوتا آی مجھے منٹورہ ہی ندیتے ؟ قاصی شرو کوئے کہا بیٹا! یہ تو حقیقت سے کہ تم میرے اِں ان جیسے دُنیا کھ کے لوگوں سے زیادہ عزیز ہولیکن الترعزوجات تم سے بھی زیادہ عزیز ترہیں ہمنو جب تم نے اپنے گھریں جھگڑے کی تفصیل مشنائی اٹسی وقت مجھ کو احسانس ہوگیا تھا كرتمباراً فريق حق برب اورتم أن سے ناجا تُزحق طلب كررہ بوجوتمبارے لئے حلال نہیں اس لئے یں نے عدالت سے رجوع ہونے کامشورہ ویا تاکہ

ابل می کو امن کا پوراحق مل جائے اور تم مال حرام سے محفوظ ہوجاؤ۔ ان سے

قاض شرت بن الحارش تأبايي عصين مصالحت میں جو بھی مال تم کو ملتا وہ بہرحال نا جائز ہی ہوتا۔ اب بتاؤ کیا ہیںنے تم پرطلم کیا یارهم کیا سے ؟ صاجزاره شرمنده بوسك أورباب كاايك اوراحسان تسليم كيار ايث اور واقعه به انہی صاجزادہ کا ایک اورواقعہ ہے کہسی موقعہ میں صاحبزادہ نے ایک مجرم کی کفالت قبول کرلی تھی باب قاصی مٹروج رہے نے منظوری دے دی اور مجرم کو آ زاد کرد یا گیا، مجھ زیادہ وقت نرحزرا تھا کہ آ زاد کردہ مجرم فرار ہوگیا۔ قاصی بٹرزیج نے صاحزادے کی گرفتاری کاحکم دیا اور جرم کے ملنے تک جیل میں نظر بند کردیا مرروز صبح وشام اینے گھرسے صالجزا دے سے کھانا لیجائے اور کھا کرواہیں ہوجاتے چندون اسی مالت یں گزر سے اخر مجرم مل گیا توصا جزا دے کی جیل سے رہائی نصیب ہوئی۔ تا عنی مترت<sup>ح رم ک</sup>سی بھی مقدمہ کے گوا ہوں کو گوا ہی دینے <u>سے پہلے</u> یہ انتباہ ضرور و یا کرتے

### ایک زرین انتیاه: د

مشنو! الشرعہیں مایت دے فیصلہ دراصل تم لوگ کرتے ہو میں تمکو نارجہتم سے بچانا جا بتا ہوں حالانکہ تمکو خود مجھے زیادہ بجناچاہیے۔

گوا ، می دینے سے پہلے تمکو پر گیخاکش ہے کہ اپنی گوا ہی ہے دست بروار بروجاو ، لیکن تم گوای دینا فنروری سمجن بر توجس شخص کے بارے بی گواری دے رہے ہواس شخص سے کہنا ہوں کروہ اچھی طرح سمھے لے کہ میں نے گو ا ہول کی شہادت بر فیصلہ دیا ہے، حق وناحق کو وہ خود بہتر سمحقاہے۔

اور اس کویہ بھی سمجھ کیٹ چاہیئے کہ میرافیصلہ حرام کو حلال نہیں کرتا۔ قاضی منٹر تر کے رحمے عدالتی عادات و اُطوار میں یہ بات عام تھی کہ وہ اکٹر ماکر تے ،

کل (آخرت میں) ظالم دیکھ لیگاککس نے خسارہ بایا؟ ظالم النّرکی بیموکا نشاطرے -مظلوم عدل وانعیاف کا ننشظرے -

خيرخوا ما نفسائح وبرايات: -

یں حلفاً کہتا ہوں کہ جس شخص نے اللّٰری خوشنودی کے لئے ایناحق مجھوڑ دیا۔ وہ کہی مایوس نہیں ہوا۔

قاضی شری الله اور اس کے درمول اوراس کی کتاب کی اشاعت و تروی کے علاوہ عاتم المسلمین کی نیز رحا ہی اور رہنمائی کی بھی فرکر کیا کرتے ہے، وعظ ولیسے میں ، دعوت و تبلیغ ، ورس و تدریس کی فدمات بھی جاری تھیں ۔ ایک شخص نے اپنے دوست سے کسی کی سخت شکایت کی قاضی شریح در کواس کی اطلاع مبلی ، فدکایت کرنے والے کے پاس گئے اور تنہائی ہیں اُس سے کہا ، بمادر زادے ! الله کے رسوا کسی سے شکایت کررہے ، مو وہ یا تو اُس شخص کا دوست ہوگایا اس کا دشمن ؟ اگروہ دشمن ہے تو تمکوم زیر طعنہ و سے گا اور اگروہ اس کا دوست ہے تو اپنے دوست کی شکایت پراکس کو رُرخ و سے کچھے نہ براکس کو رُرخ سے کچھے نہ رملا۔

قاص*ی شرح بن* الحارث رَ بِبَا بِيٰ عَصْكِسِيْ بمفرقاصى شريح يتن اين ايك أنكه كى طرف اشاره كرك كها اسس كود يكفوالله کی قسم آمس آنچھ کی بینائی گزشتہ بیندرہ سال سے معدوم ہے بیکن پر نے اس کی شرکایت آج مکسی سے مجی نہیں کی۔ یہ بات میں نے بہلی مرتبہ صرف تم سے کہی ہے کیا تم نے سیرنا یعقوب علیاسسام کا یہ قول قرآن حکیم یں بہیں برط صا جوا تھوں نے اینے ماجزادے سیدنا يوسف عليه السلام كي مكشد كي إبركها تها، إِ نَهُمَا أَنْسُكُوا بَيْنِي وَحُرْيِنَ إِلَى اللَّهِ ﴿ الرَّهُ يُوسُفَ آيت سِنْ ) بیں تو اپنے زبخ وعم کی شکایت صرف الٹرسے کرتا ہوں ۔ المناتم ابنی شکایت کوالٹر کی جناب میں بیشس کیا کرووہ می مشکل کمشا و فریا درس ہے۔ اسى طرح قاصى سترت ع ايك آدمى كود يها كروه سوال كرد اسب، خرمايا عزیز من جس نے کسی انسان سے سوال کیا اس نے اپنے آپ کو غلامی کے لئے بيس كرديا أكراش في ماجت بورى كردى توتمكوا ينا غلام بنا ليا اوراكرا تكار كرديا توتم ذليل ہوئے ۔ لبس جب سوال كرو تو الشريب الكو اورجب مدحيا ، وتو الشريب اوربير ا چھی طرح جان لوکر کو تی قونت نہوئی طاقت اور نہ کوئی کدوسوائے اوٹر کے کسی۔ کے پاس مہیں، انٹرسے مانگ کرکوئی دلیل نہیں ہوا۔ ا يك مرتبه شهر كوفري طاعون يحيلا، قاصى شرت كريك ايك دوست ارك ووسك براوس كشبر تجف منتقل موكئه، قاضي شريح المنا محنين خطابكها م يتعلوم مواكرة يستم بخف منتقل موهية بي جس مقام (كوفر) كواتب في

بھوڑا ہے وہ نہ آ یکوموت کے قریب کررہا تھانہ ہی آپ کی عمر گھٹارہا تھا،اورجس ستہر ( بخف ) یں آپ نے بناہ لی ہے وہ بھی تواسی فات عالی کے قبضے یں ہے جس کو نہوئی طاقت بے بس کرسکتی ہے نفراد بچاسکتی ہے یں اور آب ایک ہی فراک اور آب ایک ہی فراک اوالے بی اور تنہر کجف قدرت والے دب سے دور تنہر اور تنہر کجف قدرت والے دب سے دور تنہر مالیکم "

ووست کوابنی خطاکا احساس ہوا اور وہ ایمان ویقین کے ساتھ اسیے شہرکوفہ

وایس آگئے۔ ملح فل ڈے

طاعون یاکسی وبائی حادثہ بین نقل مکانی ایک عام اورقد یم طریقہ رہا ہے اکثر لوگ طاعون زوہ علاقے سے دُور ہوجاتے ہیں اوراپنے اس عمل کواحتیا ط اور حفاظت کا مؤثر ذرایع ہجتے ہیں، لوگوں کا یہ تا تر اگر کونیاوی عام اسباب کی طرح ہوتا کہ صررو نقصان سے بیجنے کیلئے تدا ہیرا ختیار کی جانی چاہیئے توجنداں مضائقہ نہ تھا لیکن طاعون یا اِن جیسے دوسرے وَ ہائی اُمراض ہیں تھا ہیرا ختیار کرنے کا یہ جذبہ نہیں ہوتا بلکہ ان امراض کومتعدی اور موثر سجھا جا تا ہے اور اسس سے بیجنے کے لئے غیرمتا ترمقا ات ہر چلے جاتے ہیں، یہاں مسئلہ کی نوعیت اور ہوجاتی ہے جو عام اسباب اختیار کرنے سے مختلف ہے۔

کیونکہ اس کم وراور مریض و ہن و فکرسے اسلامی عقیدہ پر فنرب پڑتی ہے جبکہ اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ کائنات کی کسی بھی پھیڑیں نہ ذاتی نفع ہے نہ نقصان، خیراور نثر صرف اور صرف اللائر مصبحان کے دست قدرت ہیں ہیں۔

مرض ہویا دوا ، موت ہویا حیات ، نعمت ہویا زحمت الله معمان وتعالی حیب چاہمتے ہیں تو چیزوں ہیں نفع ونقصان بیداکر دیتے ہیں۔ مرض طاعون یا اور کوئی وَبائی مرض اپنی ذات یں نہ شرہے نہ اکس ہیں از خودمنتشر ہونے کی طاقت ہے لانا طاعون زوہ مقام سے اکس نظریہ کے تحت فرار ہونے کی کوئی وج ہنہیں، عقیدہ کا تحفظ، جان وہال ، کائنات کی ہر چیزے اہم اور قیمتی ہے اکسس کے

قاحى شريح بن الحاريث مَ بِّا بِيٰ عَصْبِينَ اسلام نے لینے ماننے وا اوں کوطاعون زوہ علاقے سے فرار ہونے کی اجا زست الم نہیں دی، البقہ احتیاط اور بیداری اور بیز ہے جو ہر معیًا ملہ میں اختیار کی جانی چاہیئے۔ فيصلون في هبوليت اور برتري به رِستُوت مسے کوئی زمان خالی تہیں رہا، زمانہ قدیم میں یہ حوام نفع اسی نام سے لیاجاتا تھا اور آج کے مہذب ومتمدن دوریں مربہ، تحفہ، خدمت، عقیدت کے انوشتماالفاظين كهاياجاتابيه قاضى منررج مهايا وتحاكف كوبهى يشوت سمحها كرية تحص جبكروه برسرخدمت موں، سامخط ساکہ دورقضارت پس مجھی مجھی تحفر قبول نرکیا۔ کا الا إلّا السّر-قاضى تشريح بهوك ياكسي طبعي غضب وغطله كى حالت بي فيصله نه كرتے عدالت سے آگھ جائے ستھے۔ عام طور پرعدالت کے احکام ہر ایک کوٹوٹش یامطین مہیں کریاتے، کسی ندکسی فرد یا جماعت کو تسکایت صرور جواگرتی ہے لیکن قاصی مترزی ای کے فیصلوں سے فريق مخالف مجيم مطلن موجايا كريا تهجابه ان کے فیصلے اس قدر پڑا زمعلومات اور فاصلانہ ہوستے کہ ان کی عدالریت علم فقہ کی ورس کاہ بن گئی تھی بڑے بڑے علمار فقبی واقفیت ما صل کرنے کے النَّان كَ فِيصِلِي سِنْنِي ٱلْمُرتِي -ا ام محول محول محر المام كے فقير اور امام تسليم كئے جاتے ہيں فراتے ہيں كري | بخط ا ویک قاصی شری ک<sup>رو</sup>ی عدالت میں معلوبات حاصل کرنے جاتا رہا میں اُن سے مجھے بوچھتانہ تھا، ان کے فیصلے میری معلومات کیلئے کافی ہوا کرتے تھے۔ قاصى شررى چونكه بهايت ذيمين وقيافرشناس تصے ١، بل مقدم كى ظا مرى

حالت سے متا ٹرنہ ہوا کرتے ۔

ایک مرتبر ایک عورت نے ایک مرد پر اینا مقدمہ دائر کیا اور عدالمت بی زاروقطام رو بڑی اسوقت عدالت بی مشہور امام شعبی مجمی موجود تھے۔ انھوں نے قافی ترکی سے کہا عورت نہا بت مظلوم معلوم ہوتی ہے۔ قاضی مثر ترک مینے کہا رونا مظلوم سے شہور این بوسف مجمی اپنے باپ سیدنا یعقوب علیالت ام کے شہوت نہیں ہے۔ براوران وسف مجمی اپنے باپ سیدنا یعقوب علیالت ام کے باس روتے ہوئے ہی آئے تھے اورقسم کھاکر کہا یوسف کو بھیڑ یئے نے کھالیا ہے بیسنگر امام شعبی فاموش ہوگئے۔

عبارس به

کہاجاتا ہے کہ مشخول آدمی کو عبادات کی فرصت نہیں رہتی خاص طور برشب
بیداری تو ممکن نہیں لیکن یہ قول قافنی سرّری جربی برصادق نہیں آٹا وہ ون راست کی
مشغولیت کے باوجود رات کا قیام ترک نہیں کرتے، بڑے و بہندار عبادت گذار
سقے ان کے ایک نظام ابوطلے کا بہان ہے کہ قاضی سرّری جب فجر کی نما نہر صکر گھر
آتے تو اپنے کمرے کا دروازہ برد کر لیے قریب قریب نصف النہار تک ذکرو تلاوت
میں مشغول رہے۔

وَفاتُ بـ

اُن عربی عدالت کے کاموں سے تعفیٰ ہوگئے، بڑھا یانے کرور کرویاتھا مجمر عربی ایک سنورس سال سے متجاوز ہوگئی، زیست کی اُمّید یا ہی مذمی ، نصالح

وہدایات بخترت کیاکرتے تھے خود اپنے گئے بھی وصیّت کرتے، ویکھومیری موت
کی تمام تشہیر نہ کرنا یہ زمانہ جا ہیت کا روائ ہے جس کو اسلام نے پند نہیں کیا،
میری فیر بغنی کھو دی جائے۔ نماز جنازہ بیں بھی بچوم کا انتظار نہ کیا جائے جنازے
کے ساتھ عورتیں نہ ہوں۔ میری قبر پر چا در نہ ڈالی جائے۔ مائے مے اوا خرمیں
ونیا سے رفصت ہوئے اسوقت عمر شریف ایک سولیس سال تھی۔
تا می منز رہے اطلس مصے یعنی پیدائشی طور پر ڈالڑھی مونچھ نہ تھی، عمر عزیز
کے پورے سا مختلسال قصارت وعوالت بیں صرف محتے نہ کسی پر ظلم کیا نہ تق
سے اعراض کیا اپنے فیصلوں بیں نہ المیمر کی رعابیت کی نہ فقیرسے مرف نظر کی۔
میں اعراض کیا اپنے فیصلوں بیں نہ المیمر کی رعابیت کی نہ فقیرسے مرف نظر کی۔
میں انہ تھورت کے نہ کہ کا انہ تھا کی۔
میں نہ المیمر کی رعابیت کی نہ فقیرسے مرف نظر کی۔
میں نہ المیمر کی رعابیت کی نہ فقیرسے مرف نظر کی۔
میں نہ کہ دُنا کا اعلام عرف اللہ عرف المشید المیمر کی دعابیت کی نہ فقیرسے مرف نظر کی۔
میں انہ کو اللہ عرف اللہ عرف المیمر کی دعابیت کی نہ فقیرسے مرف نظر کے۔

### مراجع ومآخذ

وزارة المعارف المملكة العربيةالسودي (مطبوع هواسيارم تيكه 14)

# المحات فيكر

مَا آخُسَنَ الْإِسْلَام بَيْزِنْنُهُ الْإِيْمَانُ وه استُلام كننا ا يَضَّابِ مِن كوامِان فِيْنِيْت وى

وَمَا آحُسَنَ الْإِيهِ يَهِ مَا نَكُ يَدُولَيْكُ الشَّعْلَ الشَّعْلَ الشَّعْلَ الشَّعْلَ الشَّعْلَ الشَّعْلَ الدور وه ايمان كتنا ابتها بع جس كوتفوى في المنا ابتها بعال كتنا ابتها بع جس كوتفوى في المنا الم

وَمَا آکْسَنَ التَّعَلَٰ يَكِيدُ يَنْ أَهُ الْعِيلُمُ الْعِيلُمُ الْعِيلُمُ الْعِيلُمُ الْعِيلُمُ الْعِيلُمُ ال

وَمَا أَحُسَنَ الْعِلْمَ يَهِ فِي أَلْ الْعَلَى الْعِلْمَ يَهِ فِي أَلْكُمَ الْعَمَالُ الْعَمَالُ الْعَمَالُ الْعَمَالُ الْعَلَى الْعُلَامِينَ الْمُعَالُ الْعَمَالُ الْعَلَى الْعَمَالُ الْعَمَالُ الْعَمَالُ الْعِلْمُ الْعَمَالُ الْعَلَى الْعَمَالُ الْعَلَى الْعَمَالُ الْعَمَالُ الْعَمَالُ الْعَمَالُ الْعَمَالُ الْعَمَالُ الْعَمَالُ الْعَمَالُ الْعَمَالُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلْمُ الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعِلْمُ الْعُلِمِ الْعَلَى الْعِلْمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعِلْمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلِمِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلِمِ الْعَلَى الْعُلْمِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلِمِ الْعَلَى الْعُلْمُ الْعَلَى ال

وَمَا آخُسَنَ الْعَمَلُ يَزِينُهُ السِرِّفُوثِ وَمَا آخُسَنَ الْعُمَلُ يَزِينِهُ السِرِّفُوثِ الدِينَ الْمُعَالَمُ عُلُى كَتِنَا بِقِمَا جِعِمُ وَوَاضَعَ نَے زیزت دی

( محدّث رُجا ربن حَيْوه رح، سيال مه )

أَمَّا أَنَا فَأَ تَمَنَّى أَنُ أَكُونَ عَالِمًا عَامِلًا. ميرى توتمنَّا بِ كُونِ بِاعْلَ عالم بوجَاوَل -"عروة بن الزبير""

# حَفِرت عُرُون فِي الزُّرْيَةِ

تعارف : په

خلافت فاروقی کے آخری سال سلام میں حفرت عروۃ بن الزبیر می ولاوت ہوئی اس وقت اِنکا خاندان عرب میں اعلی واشرف سمھاجا تا تھا، ان کے ذلو ہوائی زیارت رسول سے منتر ف بیں ، (حضرت عبداللندین زبیر من مضرت مصحب بن زبیر میں)

والدکااسم گرامی زمبربن العوام رمزین جونقیب رسول الله کے گفت سے متازیقے اور جنھوں نے سب سے بہلے اسلام کی سربلندی کے لئے تلوار آنھائی رہے ، اور اُن دستل صحابیوں میں شامل ہیں جنوبی دنیا ، می بین جنت کی بشارت دی

کئی ہے۔

والده محرّم كاامم كرامي سيّده اسمار بهنت إلى بحرين، (سيّدنا ابوكِبر صدّيق كى برسى صاحزادى) جنكورسول الشريطية الشرعلية وسلم سنة "فات النّطاقين" كالقسب عنايت فرمايا بهد -

نأنا صاحب سيتنا الموبجر صديق مضطيفة الرسول الثروفيق غار ببيول كي بعد

اے دسول النرصنے النرعلی کے اور سین اابو بکر مدیق نوکی ہوت دینہ کے وقت جو کھانے بینے کا توشر تیار کیا گیا تھا اسکو بائد صف کے لئے کوئی رسی یا ڈوری نرتھی اور وقت بہت تنگ تھا سیدہ اسما ہوشئے فوری اپنی اُوڑھنی کے دَوِّ صفے کرے کھائے بینے کے برتن کو با ندمد دیا تھا ان کے اس عسل سے دسول النرصلے النرعلید دسلم بہت ہوئے اور اُنھیں " ذات النّظا قین " " دَوَّ حقے کرنے والی اللّٰہ عنایت فرایا جو بعدیں اسی فقب سے متازر ہیں۔ والی اللّٰہ عنایت فرایا جو بعدیں اسی فقب سے متازر ہیں۔

المست كي افضل ترين انسان ـ دادتى صاحبه كااسم كرا مى سيده صفية بنت عبد المطلب، رسول الترصل التر عليهوسلم كى بيھو يھى صاحبه-خاكه محرّمه كااسم كرامى أثم المومنين حصرت سيده عا نسته صدّ يقرض زوج النبى بہت ہی کم انسانوں کوالیسی فاندانی شرافت وعزّت نصیب رہی ہے۔حضرت عروة ابن الزبيرة اسى فاندان كے جيثم وجراع بي -المستقبل كاانتخاب: ا بنی زانه کم عمری میں ایک دفعہ اسینے دونوں بڑے مھاکیوں تھٹرت عبر السّہ بن الزبير الرصفرت مصعب بن الزبيرة مع علاوه عبدالملك بن مروان (أموى شا مزاده) جوعروں میں بیساں حال تھے خان کوبہ میں رکن یمانی کے قریب منتھے اللہ کا ذکر مررب سے مقے کہ اچا نک ان میں ایک صاحب نے کہا آؤ آج ہم اپنی این الی ان ان كا اظهار اين رب ك حضور بيش كرين اورسب اس برا بن كهير. اسس رائے بر ہرایک ابنی اپنی تمناوس بی عزر کرے لگاا ورسب عور و توف ين ووب سكة سب سے يہلے حصرت عبدالله بن الزبير في مرا تصايا اور كماميرى منا يهديك يسكسي ون جاز كاامير بوجاؤل اورخلافت كاتاج ميرے سربرركاجات اس کے بعد حضرت مصعب بن الزبیر شنے کہا اور میری تبنا ہے کہ میں کوفرا بھرہ (عراق) کا حاکم بنایا جاؤل اورا کرے، سب نے آمین کہی۔ محمد عرب ال (عراق) كاحاكم بنايا جاؤك اوراس بارك بي خاندان كاكوئى تجى شخص اختلاف بذ میمرعبدالملک بن مروان سنے کہاجب تم دونوں کی یہ دُعاہے تومیری یہ تمت

حضرت عبدالشربن الزبيرم كى شهاوت كے بعد ابل عراق في ان كيجائى

مصعب بن الزبيرة كوا بنا خليفه تسييم كم ليا ، اس طرح ال كى تمنّا بھى پورى ہوگئى ، ليكن بهت جلد إن كى بھى مشبها دست بييش، أئى ، اس طرح دو نوں بھا ئيوں كامعا لم ختم ہوا۔

تیسرے نوجان عبدالملک بن مروان نے جنھوں نے سارے جہاں پر حکومت کی تمنّا کی تھی وہ اپنے عظم باپ مروان بن الحکم کی وفات سے بعد خلافت کے لئے نامز د ہوگئے جن کی حکومت بسندھ سے اسبین تک قائم تھی، اس طرح انکا دینا کے عظم بادشا ہوں ہی شمار ہوگیا۔

### حضرت عروه بن الزبير كاانجام:

بیت الشرک ان جاراحباب میں تین نوجوانوں کا انجام تویوں پورا ہوا، رہے مفررت عروہ بن الزبیرہ جفول نے دین کی خدمت قرآن وحدیث کی دعوت و تبلیخ کی تمناظا ہر کی تھی طلب علم میں شخول ہوگئے۔ اصحاب رمول میں جوصفرات باتی رہ گئے ستھے ان کی خدمت میں رہنے دیگئے، ان کے مکانات برحافری دیتے، انکی مجالس میں شریک رہتے۔ ان حفرات میں حفرت علی بن ابی طالم بن عبدالرمان بن عوض من زید بن شاہر بن انسادی من اسم بن زید من سعید بن زید من ، ایک ہر امرائی عبدالٹر بن عباس من ، ابوایقب انصادی من ، اسم بین زید من معال من المومت بن عباس من ، نعان بن بشیر شنا مل ہیں ، خاص طور پر ابن محت مخالح آم المومت بن عباس من مناز کیا جائے لگا ،

فليفرسيمان بن عبدالملك كرهيها كى وفات كى بعد صفرت عربن عبد العزيزة

له اسوقت دنیاراملام میں مدید طیبہ کے سات علمارکو فقیار سنبہ کہاجاتا تھاجن کا فتوی اسامی ڈنیا یں نا فذتھا اُن کے حسیب ذیل نام ہیں۔

(۱) عبیراللر بن عبداللر (۲) عروة بن الزبیرام و (۳) قائم بن عدبن ابی بکران و (۴) سیدن المستیب و (۵) ابو کرد این عبدالری الحزوی مو (۷) مسیمان بن بساره و (۷) خارج بن زیرم و رحم الدعلیم و بر کا تدا و

\*

عُرُدة بن الزبيراة

ترتبايي عصين

945

ذکر الشر جاری رہتا، قرائ حکیم کی تلاوت کا یہ عمول تھا کہ دن یں ہرروز ہے صقیراً ن کا دیکھ کرتلاوت کرتے بھر اُسی حصنے کورات کو نمازوں میں تلاوت کرتے کہاجا آ جہے کہ اِن کا یہ عمل آغاز جوانی سے وفات تک سواے ایک دن کبھی ناغذ نہ ہوا اور وہ ایک سخت جاوثہ کا دن تھا جسی تفصیل آگے آرہی ہے۔

مزاح میں بے بناہ سخاوت و نیم زخواہی تھی علم کے ساتھ ال کی نیم است بھی بخترت کیا کرتے تھے۔ مرینہ منورہ میں ان کا ایک طویل وعریض باع تھا جس میں بحضرت کیا کرتے تھے۔ میں منورہ میں ان کا ایک طویل وعریض باع تھا جس کی بھرا اس کا بڑا اہما م وحفا ظلت کرتے، جب باغ کے بھل بک جاتے تواس کے جادوں ودوانے عام اور اس کے بادوں ودوانے عام اور اس کے بادوں دوانے عام اور اس کے بادوں دوانے ور تور تور کر اپنے گھر لے جاتے۔ مرسال میں معمول جاری را کرتا۔ اس اور عزیوں کو تور تور کر اپنے گھر لے جاتے۔ مرسال میں معمول جاری را کرتا۔ اس اور عزیوں کو تھی وہ سب بیل جاتا ہوا میر لوگ استعمال کرتے ہیں۔

خلیفہ ولیدین عبدالملک المتوفی اللہ مصرت عوہ بن الزبیری کی بڑی عزّت مرد المدی عزّت مردی عزّت مردی عزّت مردی عرف میں مجی مشورے میں مجی مشورے میں مجی مشورے

ليب كرتا.

ایک دفعه خلیفه ولیربن عبدالملک کی خوابه شس پر دارالخلافه دست (شام)
بہنچ بمراه صاجزاده تھا، خلیف نے باب بیٹے دونوں کا شاندارا ستقبال کیا اور شابی بہمان خابے میں تھہرایا، تشریف آوری بربے صدخوشی ومسرّت کا اظہاد کیا اور سکی اداکیا۔

حضرت عروه بن الزبير مى تشريف أورى برملك شام كعوام اوعلاد من بحي خير مقدم كيا اورزيارت كاليك طويل سلسد چل برا برروز قرآن وحديث كو ورس بواكرت، سينكرول على راستفاوه كرت و مفرت عروة بن الزبير كواصحاب رسول سي خاص طور براين خالرام المؤمنين سيده عائشه مديقة رضي جوروايات

عروه بن النه بيرره ت با في عَصْدِينِي حکیموں نے کہا تو پھر آب ہے ہوئش کرنے والی دوائیں ؟ حضرت عردہ نئے کہا یہ بھی ممکن نہیں ۔اگرانس علاج میں میری موت واقع ہوجا ہے توہی سے خبری ہیں اپنے دنب سے ملاقات کروں گا مجھکو یہ باکت مرکز بیندنہیں حكيمول نے فليف وليدبن عبدالملك سے متنوره كيا، آخريبي طے كيا كيا كيا ك حالت ہی یں بیر مجدا کردیا جائے۔اس سلے بیں دوجار او میول کی مدولی جائے تاکہ شرید تکلیف کے وقت حضرت عروہ بن الزبیر مرکووہ سنبھالے رکھیں لیکن صفرت عروہ حنے اسس کو بھی بسندنہیں کیا اور فرمایا بیں الشرکے نام ہی سے مَد دلیتارہونگا تم اینا کام توشروع کردو۔ بخابخ حبب گوشت کاٹ دیا گیا اور ہڑی پرنشتر جلایا جارہا تھا توحضرت عُروہُ ا كى زبان بر لا إلا الله والله والله أكبر جارى مو كيا، إسى حالت ميس حكيمول في ابن كام پوراكرليا. آ پریشن کامیاب ثابرت ہوا اور پیرا جُدا کردیا گیا ، زخم پر پلاسٹر باندھ کمیٹیا ہم کل ك آئے، السّرنے إنبرنيندمسلّط كردى (جيساكرالسّري قديم سُنت رہى ہے كہ ایسے نازک موقعوں براینے نیک بندوں کی نیندسے ندوکرٹے ہیں۔ (الفشران سوره آلعمران آيت ١٥٨٠) حضرت عروه بن الزبرم گهری نیندسو کے انکی زندگی پس یہ پہلا دن تھاکہ وہ اين يدميه تلاصت قرأن كوا دانه كرسك فسينكان من لا يَعْدُون ولا يَمُون مِنْ اللهِ يَعْدُون ولا يَمُون في موش نه ماضى قريب بين مولانًا محدصن صلب امرتسرى با في جامعه الشرفيه نيلاً گنبدنا بود (با كستان) كا واقع بهي اسي شمكا يميش آيا تهار انگريزى دوري اله سے پہلے اللا كے ايك بيركو جواكردين كى فرورت بيش آئى داكروں في بيكون مرنا چا الیکن مولاناکسی طرح را حی زبوت با تھ می آسیج تھی ذکرالٹری مشول ہوگئے۔ ڈاکٹروں نے ای مالت ين ايناكام بوراكرليا- لَاإِلَّا اللَّهِ واقم الحروت مشطاع ابن على سفر كمن بين ما يستبرا بور مين عيم تصا مرجو والناكي بعد عصروالى مجنس میں سرکت کرنے کی سعادت حاصل دہی نہایت شفقت فرایا کرسے تھے۔ انگہم اُدفع در اجتہ وَعَبْل حُسُناته

، بَا بِيٰ عَ<del>ثُكِ</del>سِي آنے کے بعد اسنے کئے بیر کو یا دکیا، جب بیش کیا گیا تو بیرکوا لٹ کیاسے کیا پھراس طرح خطاب كييا. المس ذات عظیم فی تم جس نے دات کی تاریکیوں میں مساجر کے کے لئے مجھ بیردیئے وہ خوب جانتاہے کہ یں نے اس کورام راستہ مين استعمال نهين كيا" الشراكبر خليفه وليدين عبدالملك كواس بات كاسحنت صدم تحصاكه اسيفعظيم المرتبت عزيزمهمان كومرينه منوره سے دمشق آنے كى زحمت دى اوروه يہاں جيت دمى دنوں میں حاوثات سے دوچار ہو گئے، صاحبزادے کاصدمہ خم نہ ہوا تھا کہ بسر کا مادته بهيشس آگيار أيث عبرت يروافعه: خلیفه محواب دائمی فکریدر متی تهی که حضرت عرفه بن الزبیری کامِل تستی کا انتظام كياجانا چاہيئے اسس سيسيے ميں وہ مختلف اسباب فراہم كيا كرتاتھا، انہى دنوں قبيله بنوعبس كاأيك وفد دارالخلافه (دمشق) آيا، أكس مي ايك صاحب نابنيا تصے خليفه نے ان کے اعزاز واکرام کے بعدائن نابینا صاحب سے پوچھا آپ کی دونوں آنگھیں كيوبحرضائع ہوئيں ؟ كيف سط المرا الومنين من اين قبيله بنوعبس كاامير ترين فروتها ميريهان مال ودولت کے علاوہ اولا دکی بھی کثرت تھی اور السرف عربت وشان بھی بخشی تھی میراقیام قبیلے کی سرمبزوادی میں تھا، ہم نہایت آسائش ومسترقوں میں اپنی زندگی كزاري يق بي بي بات كانديشه نه تها، وكه درد، راخ وعم كويم بحول كن تهے، ایک دات ایسی طوفانی بارسش ہوئی کہ وادی جل تھل ہوگئی چھر مجھے دیر بعب با في كاسبيلاب توت برا، ويكفة من ويحصة ممارا مال ومتاع، عاليشان مكان بوي

عروه بن الزمرام سب طوفان کی ندر ہو گئے میں کسی طرح زیج گیا۔ سیلاب حتم ہونے کے بعد محصکو صرف اپناایک شیرحار بچٹر زندہ بلااورا کے آفینٹ جواركي مقام بربياه كي بوت تها، ين اين يك درخت كي يع لا ديا ورأونث بیر نے کے لئے آگے بڑھا، اُونٹ ہوخوفردہ تھا بھاگ پڑا میں اس کے بیٹھے دور ا مى تھاكە بيخەكى ايك بھيانك بيچ شنى يلىش كردىجا ايك بھيڑيا بينے كاسرا ينے تمنھ میں لے جا ہے اور اس کو جبار اس تھا میں تیزی سے بیے کی طوف آیا لیکن بھیڑیا اینا كام تمام كرجيكاتصا- إنّا لِللهِ وَإِنَّا اِلنَّهِ رُا رَجُّون ـ بھر آونٹ کی طرف آیا، آونٹ خوف وہراس میں یا گل ہوچکا تھا قریب ہوتے ای آس نے ایک زبردست الت اردی میری پیشانی بیصط گئی اور آن محصی ضائع امیرالمؤمنین بس ایک ہی لات میں اینے بیوی بچوں، مال ومتاع، صحت وبصارت سب سفحوم بوكيار كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَايِن وَيَنْقَى وَجُهُ لَرَيْكَ ذُوالْجَلَالِ وَإِلْإِكْرَام. (القرآن) خلیفرولیدبن عبدا لملک کی انکھیں اس واقعہ سے بڑنم ہوگئیں اسیفادم سے كها ان نابينا سنيج كو ہمارے عزيز مهمان عروه بن الزبير يحكے بال ليجاؤاورية فقه خودان كى سنوادو ، خليف كايه مقصدتها كرصفرت عروه بن الزبير م كوايس واقعات سنفس نستى ، موگى اور انكائم بلكا موكا-ابنیاصاحب نے اپنی داستان سنائی حضرت عروہ بن الزبروسے بور سے نا بین ای کہا نی شنی اور دعا دی اور اینے رب کاشکرا داکیا کہ اس نے نابیا جیسی حالت سے دوجار سْكِيارِ فَلَكَ الْحَمَّدُ يَارَبِّهَار ٹ کرگزاری :۔ صحت کے بعد صفرت عُرِق بن الزبر مراکوشا ہی اعزاز واکرام کے ساتھ دینیمنورہ

ببب یدرینه طینبه پہونیے جاں ان کی زیارت کا ہے چینی سے انتظار کیاجار ہا تھاسادا شہراستقبال کے لئے جمع ہوگیا۔حضرت عودہ بن الزبیریے نے سب کی تسلی کے

كئة ابك عام خطاب فرمايا -

و بعد حدوثنا! موكو! ميرى موجوده حالت برغزوه نهول التدين مجے چارہے ویئے ہیں جن میں ایک واپس نے لیاہے میں ای فَكُمُ الْحُدُرُ، اسى طرح مجھ كورتو إلى تھ تو بير ديئے بيں ان ميں سے ايك بير ك لياكياتين باقى بين فكرُ الحُمُدُ

الشركالا كه لا كوث كرواصان مع كرأس في تعليل ليا كثير باقي ركها، ابک دفعه مصیبت دی نیکن بار با عافیت عطاکی ہے۔ فکرم الخریم ی

وقت کے ایک براے عالم نے ان دونوں حا د ثات برحضرت عروة بن الزبير کی

سطرح تعزیت کی ۔

اً نشر کاست کرے کہ ایکواس فدمت کے لئے باقی رکھا گیا جس کی تنا آب نے بیٹ الٹر کے زیرسایہ کی تمی اورجس کے ہم محتائ تھے آپکا علم و فہم آپ کی دائے واجہا د، آپ کی فقہ مسلمانوں کیلئے نور ہایت اور دیسل راہ نابت ہوجی ہے ، الدراب کو ناحیات اس خدمت کے کتے باقی رکھے۔ آبین "

### برايات ونصارح ب

حفرت عروه بن الزبيرم إين الأدخاص طور برنو فيز بيحون كيعليم وتربيت مقبل کی صلاح وفلاح کے لئے نہایت اہم ضرورت مجھاکرتے تھے انکاشترت سے یہ احسامس تھا کہ ستقبل کی زندگی کا انحصار ابتدائی تعلیم و تربیت کا موقوف ہوا

مَ بِمَا فِي عَصْفِينِي کرتا ہے جن بچوں نے متقبل میں بڑے براے مناصب پلتے ہیں وہ وہی ہیں جن کی ابتدائی تعلیم وتربیت تھیک طریقوں برہوئی ہے . وه اكثر فرمايا كرتے تھے يد بيخوع لم حاصل كرتے ربواور اس كي تحصيل كاحق اواكرو، آج تم مچوے ہوکل ای علم کے ذریعہ بروں میں شمار ہوں گے۔ منیایں جالت (بے علی) سے بدتر اور کوئی چیز مہیں۔ الرتم كسي شخص مين خير دي محوتواكس مص خير ويجعلائي كي توقع ركھوا كرجيم وه عام نظرون مين بُراسجها جاتا بو كيونكه ايك تصلائي ديگر عب اسيون كي نشاند مى كرتى ہے۔ اسى طرح كسى ميں جرائى ديجھوتو أس سے دور موجاد اگرچیوه عام لوگوں بیں ایھا تھا جاتا ہے، کیونکہ اسس کی بڑاتی دیگر بُرا تیوں کی عُلامت ہے۔ اس طرح نیکی نیک اخلاق کی علامت ہے تو بڑائی مرے اخلاق کی نشاندېي کرتى ہے۔، بیرا خرس خلق، حسن کلامی، خوسس دوتی، انسان ہونے کی علوم حكمت بس لكها سبع كرتمها واكلام نزم بوتمها واجهره بنس محمه ہو تو مخلوق تم سے محبّت کرے گی اور اپنی عنایات سے تمکونوش رکھے گی۔ اسى طرح جب عام لوگول كود يجفته كروه عيش يسندى ، لترت برورى، دُنيا سازی میں شغول ہیں توانھیں دسول الٹرصلے الٹرمنیہ وسلم کی پاک زندگی یا و والمستے فرمات كم ايك ون يسن في ايني خالرستيده عائشه صديقة رضي الترعة كويه فرمات سناہے جرما تی تھیں ج<u>ہ</u> مجھی تبھی سے گھروں میں چالیس چالیس دن تک چُر لیے بجے را کرتے تھے

×

کھانے پہانے کے اسب ہیںا نہ ہوتے۔
میں نے کہا پھر آب صفرات کی غذا کیا ہواکرتی تھی؟
خالہ جان صاحبہ نے فرایا ، پانی اور کھجور۔
بچھر فرایا ، اے لوگو! تم اپنی عیش وعشرت پر عور کروتمکو کیا کرنا ہے اور کیس
کررہے ہو ؟ کینا کی اس فکریں اپنی آخرت تاریک نہ کرلو۔
اُخر کار اسی فکر آخرت یں صفرت عوہ بن الزبیر سے نین ذندگی کے اِکہ تر سال
پورے کر لئے ، بقار رہ کا جب وقت آیا روزے کی حالت میں تھے۔ حالت سکرات
میں اہل خانہ نے فاکھ کو شش کی کہ یا فی کے جند قطوی سے افطاد کر لیں لیکن وہ آخری
وقت تک انکار کرتے رہے اور فرایا کہ میں اپنے رہ سے روزے کی حالت ہیں بی بابن جی کی میں اپنے رہ سے روزے کی حالت ہیں بابی کی بن ہی ک

## مرَاجع وْماَفذ

الله تهار فكرضى المتناعنة والسكنة فيستيح جنانه

اند الطبقات التحبري ابن سعدة الونسيم اند علية اللوليارج على ابونعيم المناوليارج على ابن الجوزي ابن الجوزي ابن الجوزي ابن طقان ابن طقان المناويان جيلا ابن طقان المناويان جيلا ابن طقان المناويان جيلا ابن طقان المناويان جيلا المن طقان المناويان جيلا المناويان جيلان المناويان جيلا المناويان جيلا المناويان المناويان المناويان المناويان المناويان المناويان المناويان المناويان المناويان المناوي

## الماع سعيان المسلب

تعارف به

معرت سعید بن مسیّب جلیل القدر تا بعی اُن نفوس قدریدی شام این جواین علم وعل، تقوی طبارت، زُروفناعت کے کھاظ سے دنیائے اسلام کے امام ومقدی اسلام کے امام ومقدی تسلیم کئے گئے ہیں۔

ان سے والد مستیب فراور دادا کرئن دونوں صحابی ریول میں۔ فتح مکہ کے دن

اسلام سے منٹرف ہوئے تھے۔

سیدین المستیب خلافت فاروقی مخلده پی بردا بوتے - اکا برصحا بن کو پایا اور اُن سے بھر پرورعلی وعملی استغادہ کیا۔ حضرت عبدالٹرین ذبیر کی دومِکومت سی پی مسندعلم وافتار کی زیزت بن چکے تھے۔

مق گوئی وحق پرستی :-

حق گوئی ان کاخاص مزان تھا عوام توعوام ہی ہیں امرار دوسلا طین بھی وف زدہ متھے۔ تھے۔ کسی بھی موقعہ پرحی ظام کرنے سے چوکتے نہ تھے۔ ران کی زندگی کا آغاز ہی ہوائیہ کی ہے اعتدالیوں اور ہے انصافیوں کی

نشاندہی پر ہواہیے۔

حفرت عبدالله بن زبير في خبب مكم المكرم بن ابن خلافت كااعلان كيا اوروال ابنى بيت كاآغازكيا تومرين منوره ين لما نول سے بيت ليف كے لئے اسف سيدسالاد جابر بن اسود كوروان كيا۔ مرينه منوره يس حضرت سيدبن مستب وه الم سودن المسيد واصر شخص تصر محمول نے اس سے اختلاف کیا اور فرمایا جب تک تمام مسلمانوں کا کسی ایک شخص پر اتفاق نہ ہو اُسوقت کسی کے ہاتھ پر بیعت کرنی جائز نہیں ۔ حضرت سعیدین مُسیّب اہل مدینہ کی متاز ترین شخصیت سے ایک مخالفت کومنی یہ تھے کہ مدینہ منوّرہ سے ایک شخص بھی عبداللہ بن زبیر خمی بیعت کے گئے شیار نہ ہو، جنا بخرا ایسے ہی، موا اور جا بر بن اسود ناکام وابس ہوا۔ چلتے وقت مختلف الزامات ہیں حضرت سعید بن مُسیّب کو کو طول سے بیٹوا دیا۔ اس کے باوجود صفرت سعید بن مسیّب می زبانِ حق کو فاموش ندر ہی ایک برابر ابنا اعلان کرتے رہے۔ میں گو تی کا ایک واقعہ بہ۔

سبیدسالارجا بربن اسود کی چار بیویان تقیین، اس نے ایک طلاق دیکر
بیوی کی عدت گررنے سے بہلے بانچویں عورت سسے شادی کرلی جو سرعی قانون کے
تحت ممنوع تھی، چنا بخہ تھیک ایسے وقت جبکہ حضرت سعید بن مستیب برجی گوئی
کے سلسلے بیں کورٹ برس دہے تھے اسکی ذبان پریکلمات بھی تھے۔
"اللّٰہ کا حکم منا نے سے مجھے کوئی چیز روک نہیں کتی۔"
اللّٰہ تقالی کا ادرث دیمے:-

فَانَنَكِ مُحْوَامًا كَلَابُ كَكُمْ مِنْ النِّسَاءَ مَثَنَىٰ وَثُلَاثَ وَسَهَاعَ. (مورة نسار آبت علا)

توجیکہ:۔ ابن بسندیدہ فورتوں میں دو، تین، چار عورتوں سے نکاح کراد۔ اے جابر تونے چوتھی بوی کی مدّرت ضمّ ہونے سے پہلے بانچویں فورت سے نکاح کرلیا، جو تیرے دل میں آئے کرگزر، عنقر بب تجد پر بُرا وفت آنپوالا ہے۔ (اندروان عدّت عورت اپنے شوہرے تحت ہی تمجی جاتی ہے گویا وہ انجی

رودہ باراسے بیں۔ قران عکیم کی تلاوت مجھی ناغر نہ ہوتی سفریس بھی سواری پرتلاوت کرتے، قران اور سجد کا اتناا حر ام کرتے کہ سی بھی موقع پر چھوٹی سجدیا چھوٹا قران کہنا الم سيدبن المسيب

تَبَالِي عَصَيِي

مِشنئا ہِسندنہ کرتے،

فراتے اللہ نے جس چیز کو بڑائی بخشی ہے اس کی عظمت کیا کرو۔ حدیث سٹریف بیان کرتے وقت اوب واحترام سے بیٹھ جاتے لیٹے لیٹے حدیث بیان کرنا ہے اوبی شمار کرتے۔

اخلاق وعا وات بین اصحاب رسول کانمونه تھے۔ حصرت عبر الله بن عمر من فرماتے تھے کے سعید بن مسیّب کورسول الله صلے الله علیہ وسلم وسیکھتے توبہت خومنس ہوتے۔

ایک عجیب فوبی یتھی کرائپ کی کسی چیز کوکوئی بسند کرتایا اس کی تعربیت کرتا تواکسی لحہ وہ جیز دے دیتے۔

ونيا اورابل ونيائس بيزاري:

فُلفار وامرار سے رازونیاز و ملاقات بسندنه کرتے تھے۔ ملک عبدالملک بن مروان جس کی شان وسٹوکت خلفار بنوامیہ بیں صرب المثل ہے کئی بارملاقات کرنا چاہا کیکن ایک بارجھی ملاقات کا موقعہ نہ دیا۔

ایک ایک ایک مرتب وہ مرینہ منورہ آیا اور معجد نبوی شریف کے دروازے برکھڑے ہوکر حضرت سعیدبن مستیب کوطلب کیا، ہرکاروں نے جاکر امیرالومنین کابیخام بہنجایا، حضرت سعیدبن مستیب نے فرمایا:

ندا میرا لموامنین کومجدسے کوئی مزورت ہے اور مذمجھ کوامیرالمومنین سے حاجت ہے ، اگرامیرالمومنین کوکوئی مزورت ہے تو میں ایک فقیر اوی ہوں ؟ اوی ہوں ؟

برکاروں نے جاکر حفرت سعید بن مستید کا جواب منایا، خلیفہ عبرالملک نے دوبارہ جانے کو کہا، برکاروں نے امیرا لمونین کا پیغام مشنایا، حضرت سیدبن سید المصيدين المستبددة رَبِّا بِيٰ عَصْكِسِيْ نے سابقہ جواب ڈھرایا۔ امیرالمومنین کے مرکاروں نے یہ ختک جواب مشکر کیا اگرا میرالمومنین نے آب کے ساتھ ادب واحرام کاحکم ندویا ہوتا تو ہم آپیا سر کاٹ کر لےجاتے، اميرا لمومنين باربار طلب كرية بي اورآب أسسى كوئى يرواه تكنبي كرية، حفرت سعيدين مُستيب عفا موسن بو سكتے۔ حضرت سعيدبن مسيب منفي خليفه عبدا لملك كوبعض دفعه ايس اليسع تلخ جواب دیئے ہیں جسکا کوئی برا آ دمی بھی تصور نہیں کرسکتا۔ ایک دفعہ خلیفہ نے کہا اے ابو حمر اب میری یہ حالت ہوگئ ہے کہ اگر اچھا کام کرتا ہول کوئی نۇسىنى محسۇسى نېيىس كرتا ،اورا گركوتى بۇرا كام كرتا بوپ تو اكسىس كاڭوئى دېڭے وافسو<sup>س</sup> بھی نہیں ہوتا ؟ حضرت سعید بن مُستیب سن جواب دیا، اب تمهارا قلب پوری طرح مرحیکی م فلیفرعبدالملک کے بعد خلیف ولیدین عبدالمالک کے ساتھ بھی یہی عمل رہا، بخیرکسی شرعی وجہ کے وہ کسی کوخاطریں نہیں لاتے۔ ایک دفعہ ولیدبن عبدا لملک مسيدنبوي متريف كم معاكن كالأيا الكراسين ترميم وتوسيع كرب مسير متريث سے سب لوگوں کو ہٹا دیا گیا، حضرت معیدین متیبے بھی ایک گوشہ میں تھے انھیں أتهانے كى كسى نے ہمنت نەكى ايك شخص نے مرف اتنا كہا كہ اكس وقت آب مط جاتے تواقی اوتا؟ فرمایا، میرے استھنے کا جو وقت ہے اس سے پہلے نہیں کھول گار خلیف ولیدمواکن کرے فروص معیدین مستیب کے قریب آگیا، پُوچھ کہ یہ کون ہے ؟ ئه ایک می ندرول الشرصاد الرعليرولم سے بوچها، ايان کی کياعلامت سے ؟ آپ خارشاد فرايا حب. ينى تكونوش كردے اور يرائى تمكور كنيده كردے توسمحوكرتم بن ايمان سے. (الحديث)

ترقياني عصيت مصرت عمربن عبدالعزيزج جوخليفه وليدك ساته متهايت سرسرى الوريركها يرشيخ سعيد بن مسيّب بي - بهت بوره عبوك بي بينائي بهي بهت كم بوكي بم اگروہ آپ کو دیجے لئے ہوتے توخرور مُلام کرتے۔ خلیفرولیدنے کیا یاں میں ان کی حالت سے واقعت ہوں یں خود انھیں سلام کروں گا۔ یہ کہکرا کے بڑھا اورسلام کیا۔ حضرت معیدین مستیب نے اپنی جگہ بيتي بيني حواب ويا، وعليكم السَّلام. بهروليدن يوجها، سيح كيها مزاج ب فرایا، ایھا ہوں۔ خليفه وليديد كهتي وي كرركيا، "يه يُراني ياد كار بي" ارتين اقوال: ستیخ سعید بن مستیب کے کلمات اور عکمان اقوال برطے بی سبق اموز ہیں۔ فرایا کرتے، بندوں نے اوٹری اطاعت سے ایٹے آپ کو کیساباع بت کرلیا اورائکی نافرماني مي اينياً بكوكيسا ذليل وخوار كرليا-وتیا ایک بے قیمت معولی شئے ہے یہ اسی کی طرف مائل ہوتی ہے جو ہے مایہ محمرقسم كاأدى ب-الم كودىجيوتودل سے نفرت كروكيونكه ظلم قيامت كى تارىكيوا ي سے تمام انسان اللرى تائيدو توفيق سے نيكياں كرتے ہيں اورجب اللرايني تائیدائی ایت ہے توسب ہے توفیق ہوجائے ہیں۔ کوئی باکمال خص ایسانہیں ہے جس میں کوئی نہ کوئی عیب ہوالبتہ ان میں پر کھولوگ ایسے مجمی ہیں جن کے عیوب بیان مذکئے جائیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے عیوب بیان مذکئے جائیں یہ وہ لوگ ہیں جنکی تکھلائیاں الم سيدبن المسيب ر بالني عصين ن کی خامیول سے زیادہ ہوں۔ فرمایا بمشیطان حبیکس کام میں انسان سے مایوس ہوجا آسے توامسس کو عورتول کے دربعہ پورا کرتا ہے، یس اپنے نفس کے بارے ہیں سب سے زیادہ عورتوں سے خوت کرتا ہوں۔ لوگوں نے کہا اے سیج آپ جیسے صنعیف العمرا دمی کو توعور توں کی خواہش باقی نهیں رہتی اور نہ خود عورتیں ایسے شخص کی خواہ شمند ہوتی ہیں، بھر کیا خطرہ ؟ فرمایا، جو کچھ یں کہتا ہوں وہ واقعہ سے۔ تمي تمقام: -حضرت سعیدبن مستیب محوایدے زمانے میں بیدا ہوئے جب دور رسالت ئتم ہو چیکا تھا لیکن اس مقدّس دور کی برکات سے زمانہ معمورتھا مدینہ طویہ کی گلی گلی میں عہدرسالت کے بھول بھرے ہوئے تھے سوا دوجارصحابہ کے اُکٹراصحاب وجود تھے جوعلوم نبوّت کے وار نین مثمار کئے جائے تھے اور جن کے دوات مربنہ انعلم کے ابواب کی تھی۔ حضرت سعيد بن مستيب عن ان تمام حضرات سے على على اخلاقى، روحانى و ایمانی وعرفانی کیفنیات سے پورا پورا استفادہ کیا۔ الم مؤدى يحصة بي كه حضرت معيد بن مستيب كى الممت وحبالت برتمام على كا تفاق ہے۔ ابَن حبّان تعقّے ہيں كه وہ اپنے زمانے بي تمام ابل مدينه صافطَ ذہبی من ان کوا مام، ستیخ الاسلام، اجلّہ تا بعین مِن تمار کرتے ہیں۔ س اتن عادمنبارم محصة بين كه إن كى ذات بس مديث وتفيير، فقد، أز بروتقوى جُمَاعِلَى وعملى كمالات جمع تقع م

مَا قِبًا فِي عَدِينِ المسيِّبِ المسيِّبِ المسيِّبِ المسيِّبِ المسيِّبِ المسيِّبِ المسيِّبِ المسيِّبِ المسيِّب

مدیت دیول کا اِنفیں فاص ذوق تھا۔ ایک ایک صدیت کے لئے کئی کئی رات دن کاسفر کیاہے جہاں کہیں معلوم ہوتا کہ یہاں معابی دسول صدیت بیان کرتے ہیں فوری مفرکرتے۔

حفرت سعیدبن مستیدی جونکم حضرت ابو مریره رضی الترعنهٔ کے دامادیتے ان کی صحبت علمی وعملی سے خوب خوب سیراب ہوئے ہیں۔ احادیث دیول کی نقل ہیں حضرت ابو مریره من تمام اصحاب رمول سے اسکے تھے ان کی صحبت نے صفرت سعید بن مستید ہے کا دامن علم نہایت وسیح کر دیا تھا۔

آم محول شامی جوخود برطے محدیث اور امام ہیں مجتبے ہیں کہ میں نے علم کی تلامش میں ساری اسلامی و نیا کا سفر کیا ہے لیکن حضرت سعید بن مستیب جیسا

المعلى بن مدائن المحية إلى من في طبقه ما بعين من سعيد بن مستيب المست

وياده وسيع العلمكسي كونه بايا-

ر المام احد بن منبل مصرت سعيد بن مستيب كي مُرسلات كومجى احاديث محاح كا درج ديتے تھے .

ربر ریاب . آم شافعی فرات بی کرسعید بن مستیدی مرسلات ہمارے نزدیک

س ہیں۔ آمام بحیلی بن مُعین موان کی فرسلات کو صفرت سن بھری کی مُرَسلات بر جے س

مرج دیامرے ہے۔ علی بن مدائنی ہم کہتے ہیں کرکسی مسئلہ میں سعید بن مستیب کا صرف اتنا کہدینا کراس بارے ہیں منت موجودہ ہے کا فی ہے۔

که احادیث مرسلات اُن احادیث کو کها جا آبے جنکو تا بعی بغیرواسطر صحابی دیول السطالسطالی و کم سے اُن کردے ایس مدیث کو حدیث مرسل کہاجا آبے۔ محدثین کریماں عدیث مرسل کجات ہے۔

الم ميدبن المستيب ت بان عصين مخدّیت این حبان کابیان ہے کہ سعیدین مستیب اینے زلمنے یں مرینہ طلیب کے سردار اور فتوی نویسی میں سب برفائق تھے۔ انکوفتہ الفقہاکہاجاتا تھا۔ المَمَ قتاد المُحْكِيِّة تِيْكِي كُم مِن فِي ستيدبن مستيب سي زياوه حلال وحرام كا حانف والأنهين يايا-سليمآن بن مولى كابيان ب كرسعيدبن مستيب افقرالتا بعين تهد عبدالرعن بن زيد كابيان مه كم عبار كه اربَحه وضرت عبدالله بن عرض عبدالله بن عبّاس م عبدالله بن عمومه ، عبدالله بن زُبير خ يحد ونيات اسلام بي علم فقه كي سندسيدين مستب كي قبعنه بن آگئي -مَلَةً المكرّم ك فقيه عطآربن ابى رباح يمتع، ملك يمنّ ك طاؤستس بن کیسان بشریمآم کے فقہد بھی بن الی کثیرہ وسٹہر بھر ہے حسن بھری مشہر کو قذکے ابراہیم تخصیح، ملک شاتم کے ملجول شامیح، شہر خراسان کے عظار خراسان ،اور مرتب منورہ كى مسندفقدا كيف فرستى تعينى ستيدين مستيب محصري آئى -حضرت سعيدبن مستيب في رسول الشرصل الشرعليدو لم اورصفرت ابوبكرصتراق كا زمانه نہیں یا یا، عہدفاروقی یں صغیرانس تھے لیکن تلاسش وجستھے کے علم سے وہ أتحفرت صلى الشرعليه وسلم اور ابوبجر صديق من وعمرالفا روق من كي فيصلول كي سب سے بڑے واقف کار ہوگئے تھے۔ ایک موقعه پرخود فرایا:-« اب جھے۔ سے زیادہ رسول الٹر صلے الٹرعلیہ وسلم اور ابُوبکرصدیق سف اورعرالفا روق في كفيصلون كاجان والاكوني نهيس رأً-" حضرت عمرا لفاروق رضى الشرعنة كي فيصلوب كي بارسي إن كاعِلم اتنا وسيع تهاكه حضرت عرم ك صاحبزاد مصفرت عبد التربن عرم خود اين والدبزركوادك بعض فیصلوں کے بارے میں حفرت سعیدبن مستیب سے دربافت کرتے ۔ایک عرتب

؆ڹؖٳڹؽۼ<del>ڂؾػ</del>ڛؽ الامسيدين المسيب ايك خص ف حضرت عبداللربن عرم سعمسكا، يُوجِها آب في أس سع كها سعیدبن ستیب ھے پاس جاؤ اور وہ جوجواب دیں مجھے بھی آکر بتانا۔ اس نے اس حکم کی تعمیل کی۔ حضرت إبن عرض في جواب منكر فرمايا، بن تم لوكون سے كها نه تھا كرسىد أن علمارين بي جنكو تجرباورعلم ديا كياسي حصرت سن بقري الصله عدت كوجب كسى مسئله بي مشير بيش اتا تو وه سعیدبن مستیاع کے ال لکھ تصبح ۔ المم ابن شهاب رمبري كابيان مي حضرت عبدالمد بن تعليه في محمورايت كى تھى كە اگر تمكوعلم فقە حاصل كرنا ہوتوستىن سعىدىن مىتىب كا دامن بيروالو-حضرت عربن عبالعزيز الماين دورخلافت بي حفرت سعيد بن مستيب س بُوْ ہے بغیر کوئی فیصلہ بہیں کرتے تھے۔ فرایا کرتے تھے کہ سعید بن مستب کے علم کا میں محتاح ہوں۔ سعيدين مسيب كي زندگي كانا درالمثال فيعه: خلیفه عبدالملک بن مروان اپنی دور حکومت میں ایک سال حرمین کشریفین کی

خلیفه عبدالملک بن مروان ابنی دور حکومت بی ایک سال ترمین سنریفین کی زیارت کا اداده کیا- دمش (ملک شام) سے مرین المنوره بهلی منزل تھی جرین تریفین کا یہ سفر ابنی نوعیت بس منفرد سفرتھا۔

اسلامی دنیا کاعظم المرتبت بادشاه استفاد کا بن سلطنت امرار و ابل علم کی بڑی جماعت کے ساتھ رواں دواں تھا، راہ میں جہاں کہیں قیام کی فرورت بیش آتی بلورے لواز مات کے ساتھ دواں دواں تھا اور علی و دین خراکرات کا سلسله جاری رہتا۔ ایس طرح علم وعرفان کی منزلیں سطے کرتا ہوا پی عظیم قافلہ مینہ المؤرد، پہنچا۔ ابل قافلہ سے قلوب راہ کی مجانس علیہ سے مصفی و مجلی ہو چکے تھے بارگاہ نبوت

الم معيدين المستيب ترتباين عتصين وليدبن عبدالملك كيلئ مانكاتها جس كوشيخ نے قبول ذكيا۔ چھوٹے بھائی نے نہایت تیجب سے کہاکیا اُن کی لاک کے لئے اُس سے بہتر اوراعلی ترین رست اور کوئی رست مل سکتاہے؟ برًا بهائي فالمُوش بوگيا اور كچه جواب دويا-بیصوتے بھائی نے بھرکہا کیاسٹیخ کوولی عددت مزادہ ولیدبن عبد الملک مے علاوه اوركونى درشته ملاسه ؟ يا تجفرستيخ اينى لركى كاستقبل فراب رناچاسته بي، برے عصائی نے کہا میں اکس بارے میں واقف ہمیں موں۔ اس وقت مجلس کے ایک ہم نشین نے کہا اگراک اجازت دیں توہی اِسکی تفسيل بيان كرون؟ دونوں شہزادوں نے کہا مزوریکان کیھے۔ شيخ سيترين نستيت كى صاجزادى كانا درالمثال واقعه: کہا کہ ہمارے پڑوس میں ایک نوجوان ابُووَداعہ نامی تھا اس نےخوداینا قصر بان كياكه ب طلب علم كاب ورفق ركها تها اس ك ك ال مروزميدنبوى شریف کے علمی حلقوں ہیں سنزیک ہوتا، خاص طور برسٹیج سعیدین المستیہ ہے علمی حلقے کو دل وجان سے پسند کرتا تھا اس بی ہجوم کے با وجود ہر موز حلقہ کے صف اول میں رہتا اورکسی دن بھی غیرحاضر نہ ہوتا، علاوہ ازیں شیخ کے درس کو یا بندی سے بکھ لیا کرتا تھا۔ . طویل عرصه بک میرایهی معمول ر ما در میان میں چندایک یوم عیرها صرر با <sup>مت</sup>یخ نے میری غیرحا حنری محسس کی اورسٹ اگردوں سے پاؤ چھا، ابُوؤداء کیا ہے کہ ہوگی یا اس کو کوئی مذربیش آیا ہے؟ شاگردول نے اپنی اعلی کا اطبار کیا، سیخ خاموش ہوگئے۔

أمام معيدبن المسييه دوچار يوم كے بعد بين خود حافِر ہوگيا توسينج نے يُوچھا ابُووَداء كيا حال ہے؟ مزان كيساہے ؟ كمال تھے؟ یں نے کہا سیدی میری بیوی کا انتقال ہوگیا تھا اسس کی تجیز وتکفین کے بعد میرا براحال ہوگیا ہروقت اُداس اُداس رہنے لگا باہر بھلنا تو در کناب کھانا پینا بھی بند ہوگیا ہر تھوڑی دیر بحد گریہ طاری ہوجاتا تھا۔ اب مجھافاقہ محسوں موا توحاضر ہوگیا۔ ہرارہ کرم میری غیرحا ضری معاف کردی جائے۔ ستیج سعیدبن سنیب کے نے کہا، ایسے تم نے یہ کیا غضب کیا انتقال کی خبر ہمیں بھی دیتے توہم جنازے میں مشرکت کرتے ،اکس کی مغفرت کی دعا کرتے اور تہارے عم یں شریک ہوتے۔ میں نے کہا خصرت خیال تو صرور آیا لیکن میں ایک عزیب آدمی ہول آسیکے عظیم مثاغل میں خلل کا الما ایسند نہیں گیا، آب کو زمت مذری ، اراده یهی تھا کا جکل میں اطلاع دوں لیکن چندون ایسے ہی گزریگئے،اب آپ ڈعافرادیں می خود بھی جناب کی دُعاوُں کا محتاج ہوں سنتی کی آنکھیں پُرنم ہوگئیں رقب قلبی سے دُعار فرائی مجھکو تواسی وقت تستی ہوگئ اور بقیناً میری بیوی کی بھی مغفرت ہوگئ ہوگی اس کے بعد شیخ کی مجلس برخواست ہونے لگی تو میں بھی اُٹھے کھوا ہوا، سشیخ نے مجے روک الماحب سب لوگ چلے گئے توسیج نے فرمایا ابوودا مرکیاتم فے شکاح ا فانی کے لئے عور نہیں کیا؟ ين في الله الما المعارت بحفظ بيب كوكون ابنى بينى دے كاميرى برورش تویتیمی حالت میں ہوئی اور جوانی فقرَ وفاقہ میں گزری اوراب تومیں ووجار درہم کا بھی الکے نہیں ہوں، إن حالات بيں دوسسرے رنكاح كاتفو بھی بہیں کرسکتا سنیخ نے فرمایا نہیں نہیں ایسانہیں ہے اگریں اپنی بیٹی کا بھل تم سے

ید کیا دم داری قبول کرلی ، گریلوخرج کے لئے کس سے قرض لے گا؟ اور ضرورت

مَا تِبًا فِي عَصِينَ المسيدِين المسيدِين المسيدِين المسيدِين المسيدِين المسيدِين المسيدِين المسيدِين کا اظہار کس سے کرے گا؟ بیوی کی ضرور تیں کیسے پوری ہونگی ؟ وغیرہ وعیرہ -انهيس خيالات بس طويا هواته ها كمعشار كي اذان هو كئي مسجد نبوي شريف آيانماز ادای پھر نوافل کے بعد اینے گھرایا، افطار کے لئے روقی اورزیتون کاتیل تھا بس دو ایک تھے لیا تھا کر دروازہ پر کسی نے درستک دی۔ یس نے بو چھا کون جواب الشركيقسم ميراذين مراستخف كيطوف كياجس كانام سعيدتها سوائ فتخسعيد بن مسیب کے جو مجھی کسی کے دروازے پر دیکھے مہیں گئے۔ مرینہ منورہ میں یہ بات عام بھی کرسٹینے سعیدبن مستیب جیالیس سال سے سوائے اپنے گھراور سی دنبوی شریف کے اور کہیں دیھے نہیں گئے. یس میں اُٹھا اور دروازہ کھولا، دیکھاتو سیح سعیدبن مسیب کھوے ہیں مجھ پرسکۃ طاری ہوگیااور دل میں یہ وسوسہ یا کہ شناید سنینے اینا فیصلہ والیں <u>سین</u>ے الم المست المستعمل من من من المرادي صاحبه رافني مرقى مول. میں نے عرض کی حصرت نے یہ زحمت کیوں فرمائی مجھکویا د فرمالیتے ہیں أنخودحافير ببوجاتا و سفیخ نے فرمایا، نہیں نہیں! آج مناسب یہی سے کہیں تمارے گھراؤں. میں نے عرض کی تشریف لائے غربیب خانہ حاصرہے، زہے نصیب اللہ اگر فرمایا میں ایک منروری کام کے لئے آیا ہوں الٹر کے فضل دکرم سے آن میری بیٹی تہاری بیوی ہوچکی ہے۔ اور مجھ معلوم ہوا کہ تم ایسے گرتہا، و گھریں اور کوئی نہیں ہے یں نے یہ بات مناسب نہ جھی کرتم ایک گفریس بواور تمہاری بوی دو کسرے گھریں، لویہ تہاری بیوی کھڑی ہے اس کواینے گھرلے جاؤالہ تھالے گھریں برکت نصبیب کرے۔ (ابوودارم كيتين) يسنے جوديكها توصا جزادى كوكفرايايا جوشم وحياس

بہست جلدوالدہ صاحبہ کوسے آیا۔ جب میری اس نے یہ منظرد بچھاکہ عزیب خانے میں

الم سعيد بن المستيب ترتباني عصيني [ چاند نکل آباہے تورد بن کوایٹ گلے لگائیا اور جھے سے کہا بیٹابات سنویس تم سے اس ومت نک بات ذکروں گی جب تک که وان کو مرینه منوّره کی معرّزوا میرندا دیوں کی طرح أرائش وزيبائش كركة تمارك يمان نداؤن. یه کهکروالده صاحبه دُلهن کواسینے گھرلے گئیں. دوسرے دن پوری اُرائیٹ س وریباتش کے ساتھ میرے گھراہے آئی اور میرے حالہ کیا، والن پرجب نظر پڑی تومیری آنھیں اُسکے شن وجال سے خیرہ ہونے لگیں۔ چند کمات یہ طے نہ کرسکا کیا زین برخوان جنت جبسى عورتس مواكرتي من. اس پر مزید په کوه کتاب النری حافظه فن قرآت کی قاریه، احادیثِ رسول کی عامِله تصين من سنة أتخيس مانوكس كرناجا ما تؤمعلوم بهوا كرمشيخ سعيدبن المسيب في في الم دین اور اہل دین کی قدر دانی وعزت ومقام کا ایساتصور قائم کیا ہے کروہ اب دین و ابل دین کے بواکسی کوایک نظر بھی دیجھنا بسند نہیں کریں ہیں۔ ایک ہفتہ گزرگیا نرسیج سعیدبن المسیب میرے گھرا کے اور نہ کوئی اُن کے ا فرادِ خاندان سے آیا۔ میں ایک صبح ستین کی محلس میں حافز ہوا اور سلام کیا بستینے نے سلام کے جواب کے علاوہ اور بچھ نہا جب مجلس برخواست ہوگئ توسینے نے نہایت خندہ بیشانی سے پوچھا تہاری بیوی کاکیاحال ہے؟ یں نے کا الحربسروہی حال ہے جوایک دوست دوسے دوست کے ئے پسند کرتاہے۔ فرايا، الله كاستكرواحسان معد

فرایا، الشرکات کرواصان ہے۔ بکھرد میر بعد مجھکور خصدت کیا حب بیں اسپنے گھر پہنچا دیکھا کہ شیخ کا ایک خادم بہت بڑی دقم لئے میرا انتظار کرر ہاہی، کہنے لگا کشیخ نے بیرقم آبکی خانگی صروریات کے لئے رواز کیں ہیں۔ یں نے وہ رقم حاصل کی اور بیوی کے آگے رکھ دیا۔ اس افر ح

ترتبا بي عَصَين

ہماری خوشی ال زندگی کا آغاز ہوا۔ اور ہمیں ونیا کا وہ سب چین وسکون طاجس کا ازدواجی زندگی میں ہرشخص محتاج ہے۔

خلیفہ عبدالملک بن مروان کے دونوں بیٹوں نے جب یتفقیل می توجیو تے بیٹے نے اس تفصیل بیان کرنے والے بڑوس سے کہا، سعید بن المستیب عجیبے عزیب اومی ہیں اگر یہ تمہا راجتم دیدواقعہ نہ ہو تا تو میں کجمی یقین نہ کرتا۔ پڑوسی سے کہا صاحزادے اسمیں تعجب کی کیا ہات ہے ؟

سنیخ سوید بن المستیب نے اپنی ساری زندگی کو آخرت کا در یہ بنالیا ہے اپنی بیٹی کے لئے بھی وہمی ضراختیار کیا۔ الٹرگواہ ہے آخوں نے شاہزادہ ولید بن عبدالملک کو اپنا والد بنانانس کے بسند نہیں کیا کہ سنا ہزادہ ممئریا قابل نہ تھا بلکہ وہ اپنی بیٹی کو مال ودولت کے فتنے سے بچانا چاہئے تھے، جیسا کہ خودان کی زندگی ان فتنوں سے محفوظ تھی ہے۔

#### ابل دين وابل دولت :-

جنا پخدا کے صاحب نے سیخ سعید بن المسیب سے کہا تھاکہ آپ نے سے کہا تھاکہ آپ نے سالمونین عبرالملک بن مروان کے ولی عہد شاہزادہ ولید بن عبدالملک کا دشتہ فبول نرکیا اور اپنی بیٹی کو ایک عزیب آ دمی کے شکاح میں ویدیا ؟

سنیخ نے فرمایا ہمسنو! الشرتہیں ہمایت دے اولاد الشرکی امانت ہماکرتی ہے میں نے اکس کی وزیا و آخرت کی صلاح وفلاح کے لئے ایک دیندار نیک وصالح فطرت نوجوان کا انتخاب کی جوابینے ساتھ اسس کی بھی صلاح وفلاح کریگا۔ اسماح میری

ا من مصرات کومال و دوات نصیب بہیں ہے وہ کیاجا نیس کرمال فتنہ ہواکر اسے ؟ دوائم تدوں کی اللہ میں میں میں میں می فلا مری ٹیب ٹماپ دیکھ کراکی خالی ہا تھ کا دل یہی تصوّد کرتاہے کر اس خص کوچین وسکون وب فیکری حاصل سہے ، حالا تکہ چین وسکون وید فکری دونہ اقال ہی دخصت ہو چکی ہے۔ المام سعيدين المستيب م بیٹی دنیا اور ایل دنیا کے فتنوں سے مفوظ رہے گی۔ لا الا الله سوال كرف والے نے كما يہ كيونكر مكن سنے ؟ ستیج نے فرایا، اچھا نم خود جواب دو،حبب میری بیٹی مستقبل کی ملکہ بب کر ا اُموی با دیثا ہوں کے محلات جائے گی اور وہاں کے مال ومتاع، دولت وحتمت حشم ذخدم، أسائش وزيبائش اوراً على جيم فرامات كے جوم بي بول آخروه كونسى طاقت ہے جواس کورات کی تہجد ومناجات نیم شبی اور دن کے صوم وصلاۃ بر برقرادر کھ سکے ؟ سے چسکاہے میناوجام کا 🔅 شغّل ہے صبح وستام کا بهم أسس كوخليفة المسلمين كي بيوى موسنے كى ذمر داريوں سيے بھى سبكروكشس بوناب، كيايس جانة بوجهة اس فتيتى المنت كوخطرات بي والدول؟ سوال كرنے والا جواب مذوب سكا، اسى مجلس ميں أيك شامى النسل أوى نے کیان خیخ نادرالوجود شخصیت پیسر دوسرے مدنی النسا کا سنیخ قائم اللیل ، صائم النهار ، ذاکروشا علی عالم بیس ۔ مسجد نهوی شریف میں چالیس سال سے مقیم ا كالمشيخ نادرالوجود تفسيت بير دوسرك مدنى النسل في كما بيشك تم في كها، مسجد بنبوی شریف میں چالیس سال سے مقیم ہیں۔ ہرنماز صف اوّل میں تکبیراولی كے ساتھاً واكى سے وس بات كى عام سنبرت سے كماس چايس سالرطويل وصدي مسجد نبوی شریف کی نماز با جماعت میں شیخ نے کسی مصلی کی بیشت نہیں دیکھی (یعنی مرنماز صف او کس ادا کی ہے)۔ خود فرماتے ہیں کہ تبین مال ایسے بھی گزرے ہیں کہ افان کے وقت میں مسجذ بوی ين حاضِر تحماءً ابني زندگي مين بحشرت بيت الترشريف كي زيارت كي اورجاليس سے زائر ج وعرے اواکے ہیں۔ خودا پن جواً نی میں قریسٹس سے کسی ہی اعلیٰ خاندان کی لڑکی سے نکاح کرسکتے تصحبكه بهت سے أمرار أن كو اپنا والا دبنانے كى كوشش بي تھے ليكن سفيخ نے

الم سيدين المستيب حضرت ا بوم ریره رضی الٹرعن صحابی دیول کی صاحزادی کو ترجیح وی اور اکس سے بمكاح كر ليبار يه صرف أمس من كم حضرت ابؤہريره رضى الشرعند كؤرسول الشرصلے الشوليه وسلم سے جوفر بت ونسبت حاصل تھی اور اُن کوروایات قدیت یں جوا متیاز حاصل تھا وہ کسی اورصحا بی کونضیبٹ ہوا۔ حضرت ابوہریرہ رضی السّرعنهٔ طبقه صحابهٔ میں سب سے زیادہ احادیہ مِبول م کے حافظ اور اس کے عالم تھے۔ ان کی روایات کر دہ احادیث کی تعداد (۱۲۷۸م) تب احاديث بين موجود بين بمارس أساذ حديث مولانا اسعد الشرعاحب راميوري يناس تعداد كوايك فارسي شفریں بیان کیا تھا۔۔ تَكُن صريثِ . تُوہِ رِيرَهُ مَاشَمار ﴿ تَرْبِحُ الف وسِي صدومِ هُنَا ووجِار وفات م مشيخ سعيد بن مسيب جبرالترتبارك وتعالى كى لاكھوں رحمتيں ہوں نادر تخفيت تھی بھلا چیں وفات یائی۔ کہاجاتاہے کہ پہسن ہجری مملانہ اکا ہرملت کی وفاست کا مئىن تھا اس سال كئى ايكے علمار وفقيا دكى وفات ہوتى ہے۔ اسب سال كوتار يخ اسلامى يس" سننه الفقيار" كما كياب، (ائم وفقهاري موت كاسال) ٱللَّهُ عَدَا عَنُورُ لَهُ وَوَالْ حَمْهُ وُوَاكُومُ وَاكْوَمُ وَكُولُهُ مُدَّا شيخ سعيدب مستيب أخرى عمريس مجي مجمى والأهى مي مهندي كانحضاك لكاليا ارتے تھے، کبیس مجھی بہت باریک اور مجھی موٹی تراکش لیا کرتے لباس عواً سفید ادراجها بواكرتا تها عام حجى سياه جهى سفيد بواكرتا، ياجام جى استعال كرت يهد (IV)

سیخ سید بن مستید فرایا کرتے تھے میرے دادانے فتح کم (مشم) کے دن اسلام قبول کیا تھا، رسول اللہ صلے اللہ علیہ کو لم نے نام دریافت کیا ؟ کہا میرانام مُرَّنَ ہے ، (مُنوی مِنْ تنگی دغم)

آب اپنی عادتِ شریف کے تحت بڑے نام تبدیل فرادیا کرتے تھے، فرمایا آن

سے تمہارانام "سبل" (نرمی وفراحی) ہوگا.

میرے دا دا جو ابھی ابھی سلمان ہوئے تھے اُ داب رسالت سے واقف نہتھے کہا یا رسول اللہ ابین اس تومیرے مانیاب نے رکھا ہے ہیں اسکوتبدیل کرنا نہیں چا ہما ۔
رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا بھر تو تھے ہیں۔ تمہاری مُرضی ۔
مصرت سعید بن مستیب ہی واقعہ بیان کرکے تھتے ہیں۔ ہمارے خانمان میں ہمیشہ تنگی وختی رہی ہے اوران میک جاری ہے۔ ایک مصیبت جاتی ہے تو دو دری آجاتی ہے۔
تنگی وختی رہی ہے اوران میک جاری ہے۔ ایک مصیبت جاتی ہے تو دو دری آجاتی ہے۔
وکلا تھول اللہ جاتی ہے۔ ایک مصیبت جاتی ہے تو دو دری آجاتی ہے۔

### مراجع ومآفذ

(۱) الطبقات المحرى ن م ه الم بخارى (۲) تاريخ البخارى . الم بخارى (۳) حلية الاولي ر مختر الونيم (۳) وفيات الاعلام ن م لا المن خلكان (۳) وفيات الاعلام ن م لا الم في المن خلكان (۵) تذكرة الحقاظ

# المحات فيكر

مَا آخْسَنَ الْإِسْلَام بَيْزِيْنَهُ الْإِيْسَانُ وه اسسُلام كننا ا يَضْابِ صِلَايَان فَرْيَات دى

وَمَا آخْسَنَ الْإِيْسَانَ يَرْنَيْنَ السَّعِلَ الشَّعِلَ السَّعِلَ السَّعِلَ السَّعِلَ السَّعِلَ السَّعِلَ الم

وَمَا آكْسَنَ التَّعَلِيدِينَ التَّعَلِيدِينَ أَلْعِلَمُ الْعِلْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللللَّهِ ا

وَمَا أَحُسَنَ الْعِلْمَ يَسِزِينَ الْعَسَلَ الْعَسَلَ الْعَسَلُ الْعَسَلُ الْعَسَلُ الْعَسَلُ الْعَسَلُ الْعَسَلُ الْعُلَا الْمُعَالِمِ عَلَى الْمُعَلِّمُ مَنَا الْمُعَلِّمُ مِنْ الْمُعَلِّمُ مُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

وَمَا آخُسَنَ الْعَمَلَ يَرِنْيُهُ السِرِّفُونَ.
اوروه عمل كتنا الحِمّا جمع كوتواض في زينت وى

( محدّث رُجاً ربن حَيْوه رم سلامه )



### ١

امام سعراب والمراب والمام المنون المنون المام المنون المام المنون المنون

لَقَدُ قُتِلَ سَعِيْ بِن حَبَدُوا وَمَاعَلَى الْأَرْضِ احَدَالُ اللّه وَهُومُ حَمَّاجٌ اللّهِ عِلْمِهِ اللّهِ (الم احمر بن صنبل الله المعرف منبل الله معيد بن جُرير كوتش كيا كيا حالا نكر و يُحذَين برايسا كوتى عالم نه تحفاجوان كيام كا محتان منه مود مَ بَالِيْ عَدْ اللَّهِ اللَّ

## امام سعيرون حمير

تعارُفُ: ـُ

تعفرت سعید بن مجیرم عبشی النسل مسلمان تصیرب اور ابل عرب سے وابسته به موسی خبیرم عبیر عبیر عبیر معبد الله به مسلم منا سباعضار، چاق چوبند به مسلم حب منا سباعضار، چاق چوبند بیدار دِل، باکیزه فطرت ، با اضلاق و باکر دار، صاحب تقوی عالم دین ، اُولوالعزم علمار میں شمار کتے جاتے ہیں ۔

عبشی النسل ہونے کے باوجودگورے چکٹے ، درازقد، شکل وصورت باوقار استحد

وبرعظت تھی۔

اِنصیں اس بات کا شدّت سے اصاس تھاکہ علم ہی کے ذریعہ خدائک ہی جا جا سکتا ہے اور تقوی وطہارت سے جنّت رسی ہے۔ اپنی زندگی کو انہی ڈو مقاصد کے لئے وقف کر دیا تھا اور اسمیں ہم تن مشغول رُہا کرتے تھے۔ لوگوں نے اِنصی زندگی ہم سکھتے ہر سطحتے ہی دیکھا ہے یا ہم سجد میں عبادت کرتے بایا ہے۔

ا بینے زیانے میں یہ ایمان واسلام کی علامت شخصے جائے ہتھے، اکا برصی ایم ور پایا اور ان سے استفادہ کیا جن میں حضرت ایوسی دفرری نام عدی بن حاتم م ابوروسی اشعری نام انوم میر در می میں معزوت ایوسی دفرری نام میں ابوروسی انوم میر در میں عبدالٹر بن عمر مسیدہ عائشہ صدیقے من کوملت اسلامی ان سے خصوصی استاذ حصرت عبدالٹر بن عباس سے جن کوملت اسلامی کا سب سے بڑا عالم کہا جا تا ہے۔ (رجنبر الله میک )۔

ا نہی بحرانعلوم سے علوم قرآک وحد بیٹ کا بھر پورحظہ با یا اور فہم دین میں ہوہ مقام بایا جوملت کے سابقین اولین میں بایاجا تاہے۔ سَرَبّانِي عَدْ الله المعدد في جرا

امام اہل الشہ اُتھ احرین حنبل مرایا کرتے تھے دوستے زمین پر اب ایسا کوئی ملا مندور جد اُن سر علی فہر سر دنداز میں

عالم نہیں جو اُن کے علم وہم سے بے نیاز ہو۔ علاوہ ازیں انھوں نے تحصیلِ علم کے سنتے اسلامی ممالک کی میروسیاصت کی

اور وال کے اول علم سے استفادہ کیا۔ جب ابنے مقصد کی تکیل کرلی تو تنہر کو فہ (عراق) میں مقیم ہو گئے اور دعوت و تبلیغ کا سلسلہ جاری کیا پھر شہر کو فہ میں امام و معلم کی

مينيت سيجاني بهجاني للي

دمفان المبادك من تلاوت قرآن كاخاص معمول دكھ كرتے ہر شب صلاۃ التراوی كے لئے كھوے ہوجاتا كرم ہوجاتا كر جانب داستے بند موجاتے ۔

صلوٰۃ التراوی کی تلاویت قرآن میں ایک ایسا نادرعنوان اضیاد کرتے ہو کم دیکھا گیاسہ ایک دات سیدنا عبدالٹرین مسعور میں قرآت سے موافق پڑھتے، دوسری دات حضرت زیدین نابت می قرآت سے مطابق اور میسری دات سیدناا بی بن کھب کی قرآت سے مطابق کی قرآت سے مطابق کی قرآت کے مطابق تلادت کرتے۔

حكام وامرار و اركان سلطنت تهي سريك مواكرت ته - ته -

ختم تراوی کے بعد بچھ دیراستراحت کرتے بھر تنہا نوافل یں مشغول ہوجاتے طوبل طوبل طوبل فرات کرتے۔ افا کے تلاوت حب مذاب دوعید کی آیات آئیں جسم بر کیکی طاری ہوجاتی آئیکسی جنے لگتیں، آہ و بریاکو ضبط کرتے لیکن اظهار ہو ہی جاتا،

ا الم نُصَيف كِت بِن قران هيم كاسب سے براعالم الآم مُجَادِ حَتى مناسك ، في كاسب الله الآم عطار بن ابی دباح مناسك وطلاق براعالم الآم طاقس تقے علم مكان وطلاق كرا الله الآم طاقس تقے ملم مكان وطلاق كرسب سے براعالم سعيد بن المسيب م تھے . اور إن ماد روان ماد سے براعام المبناء وا ما مناس )

بعض دفعہ ایک ہی آبیت کوبار بارڈھراتے ، مشنفے والوں کویہ اند بیشہ لاحق ہوتا کر کسی تھی وقت دُم توڑدیں گئے . قراک کی یہ تلاوئت سحرکے اُنٹری وقت تک جاری رہتی میم سنت سحری سے فارع ہوکرنمار فرکے انتظار میں بیٹھ جاتے .

فجرك بعدا منراق تك ذكرو فكر مل شفول رست الس كے بعد سجد نبوی سریف میں ورس و تدریس کاسلسا ظهر تک جا ری دہتا۔ رمضان المارک کی راتوں ہیں سونے کا عول ترک مرد باجا ما تھا دن میں مجھ در پرستا لیتے وہیں۔

مال میں دومرتبہ بیٹ الدرشریف کی زیارت سے سئے مگر المحرم آتے ماہ رجب میں عُرُه أو اکرستے اور ماہ ذوا کچھ میں جے مع عُرُه اُوا فرماتے۔ ساری زندگی

مكة المكرم سكذمان قيام بين ابل علم حصرات كابجوم موجاتا حرم ستريف بي علمي مجانس دیر نک جاری رہتی عالم اسلام کے علمار وفقیار اِن مجانس میں شرکت کرتے عوام کے لئے بھی خاص وقت ویاجاتا تھا، ایسی ہی ایک بیس میں ایک تخف نے يو عيما حشيت اللي كيا ہوتى ہے؟

سشیخ سعیدین جُبیُرُ نے فرمایا، ختیت دل کے اُس خوف واند مینه کا نام ہے جس کی موجودگی میں انسان اسینے رب کی نارامنی سے دور ہوجا آہے۔ ایک اور شخص نے یو چھا ذکرا الی کسے کہاجا تاہے؟

فرایا النوع وحل کی اطاعت کا نام ذکرالترسم جس نے الترکی اطاعت کی س نے ذکر اہلی بجا لایا،اور جس نے نافرانی کی وہ غافل ہوگیا۔

مشيخ سيدبن جُبُرُم جن أيام كوفه مقيم تقط ان دنون تبورز مانها مير حجاج بن يوسف انتقفي عراق كالور نرتها جس كى بدانتظامى سے مخلوق خدا بريشان تھى، ا بنے اقتدار وشان شوکت کو برقرار رکھنے کے لئے وہ سب بچھ کرجاتا جو دُنیا پر ست بادشاہ کیا کرتے ہیں انہی آیام ملک ہی سخت انتشار پیدا ہوا۔

فون میں بغاوت ہوگئی، ریاستیں ابنی ابنی فود مختاری کا اعلان کرنے لگیں،
کی ایک کی خلافت کا اعلان ہوا خلیفہ
عبدالملک بن مروان نے اپنے گورنر جائ بن یوسف کواس انتثاری سرکوبی کے
سائے گئے المکرمہ پر علم کرنے اور حفرت عبدالٹر بن زبیرہ کو زندہ یا مردہ حاضر کرنے کا
دیا۔ اس ناوان انسان نے گئے المکرمہ پر فون کشی کی اور حفرت عبدالٹر بن زبیرہ اکس
مغرکہ میں شہید ہوگئے۔ پھر عبدالملک بن مروان کی دوبارہ خلافت اور بیعست کا
اعلان ہوا، لوگ سمے ہوئے تھے اکثریت نے بیعت قبول کرلی اور بیفوں نے
رکو پوسٹی اختیار کی۔

بی بن یوسف کے آئی این این مین کے علاوہ ویکے کرین سٹریفین کے علاوہ ویکے سٹریفین کے علاوہ ویکے سٹروں میں بھی خوف وہراس تیز تر ہونے لگا جوشخص بھی عبدالملک بن موان کی بیعت کا انکاد کر تا اکس کو بلا مہلت گرفت ادکر لیاجا تا۔ اکس اندسصے قالون نے مسلما نول کو نقل مکانی کرنے پر ججود کر دیا ہزاروں خانداں نے دیہات اوراطراف واکنا ف میں بناہ کی لیکن وہاں بھی انھیں جین نہ ملا۔

ان ہنگامی حالات میں جماح بن یوسف اور فورج کے سبید الرعل الرحل بن اشعث کے درمیان اختلاف بیدا ہوگئے جس سے رہاسہا اُمن و استقرار بھی مکیا میٹ ہوگیا۔

واقعہ یہ پہیش آیا کہ بھائے نے ملک کے اس داخلی انتشار پر قابوبانے کے بعد ایران وافغانستان کے درمیان واقع شہروں کوفع کرنے اپنی فؤخ کے سپر سالادعالہ جوا بن اشعث کو رواز کیا۔ یہ دِ لیرو بہا ڈر نوجوان فوخ کی ایک بڑی تعدا دلیکر روانہ ہوا اور بہت جلد ای شہروں (کا وَلارا لنہر) کوفع کر لیا جوڑوم کے با وشاہ کے زیرِ تسلّط

إمام سيبدبن بتبير رَبِّا فِي عَصْكِسِي تھے۔ اِن محرکوں میں مال عنیمت کا دھیروں حصہ بلا۔ مال عینمت کی بھاری مقدارلیکرعراق آیا ا ورجارج بن یوسف کوخو تخریول کے ساتھ مال عنیمت کایا کخواں مصتہ پریش کیا جَو بہت المال کاحق ہوتا ہے۔اور پیمی گزارش کی کہ چند ا ہ مزید بیشقدی روکدی جائے تاکہ ملک کا داخلی استطام مضبوط کرلیاجائے علاوہ اِذیں فوخ کورستانے اور آدام کرنے کا بھی موقعہ ملے، جومسنسل معرکوں سے مھک کی ہے۔ حجّاج بن يوسف كوابينے ما تحت سيد سالار كا يەمتورە كچھ بيسندنرة يا اور أنسس كو اس میں خیرخوا ہی سے زیا دہ سیاست نظرا کی اور بڑائی اورشان بھی جو حجاج کے ذعم و پنداد پر کاری عزب تھی اور اس کے زعم و پنداد کے لئے ایک چیلنج بھی تھا۔ حباج عضبناك بوكياء سيرسالاركو دوبدو تزولي ونامردي كاطعنه ويا اورسيه سالاري کے عہدے سے معزولی کی دھمکی دی ہسید سالارخا مؤت کے لاآیا، بھراسس نے اينے ماتحت تمام فوجی اضروں کو جمع کیا اور صورتِ حال پرمشور وجا إ-فوج ویسے بھی حجاج کے عادات واطوارسے بیزار ہوجکی تھی سب نے متفقه متنوره دیا کم مجاج کے خلاف فوج کشی کی جائے اور اس کے زعم ویندار کاخاتمہ کیاجائے۔ اس گرماگری ماحول میں سیدسالارعبرالرحن بن اشعت نے فوج کے ورداوں سے کہا اگر آپ حضرات کا بہی فیصلہ سے توکیا آپ حضرات حجّاج کی بیت توکیر میری بیعت قبول کرنیں گے؟ حب سب في اتفاق كيا توكها أو مجه سے عهد كروكه مرقدم بر مردكري كے اور ملک عراق کو جماح کے تسلط سے پاک کردیں گے۔ فوخ نے بیعت کی اور وعده كيار بهَر عبالرحل بن الشعث في ابنى فوج كومنظم كيا اورجيّا م كے خلاف إ بخاوت كااعلان كرديا-

ترتباني عصيني مجاح ويسيهي كمان بخشف والانتهااين بورى فوت وطاقت مرف كردى اوردولول بي المسان كالمعركه بييش آيا، أخرعبدالرهن بن الشعث كو فنح بوتى-سبحستان اور ملک فارس کے شہروں برتسلط ہوگیا۔ جماح کی فوج ان علاقوں سے فرار ہوگئی۔ اس کے بعد عبدالرحمان بن استعث نے کوفہ وبھرہ کو جیاج کے تصرف آزاد کرناچا با - امھی اس کی تیّاری ہیں تھا کہ جیّا رج بن پوسف کو اسکے گورنرس نے خط ایکھے کہ جو غیرمسلم (پہودونصاری) ملکت میں ٹیکس دیکر قیام پذیراں اُنگی اکثریت میکس سے بچنے سے کئے اسلام قبول کردہی ہے اور دیہات واطاف اکناف سے جال کے غیرسلم زراعت وتجارت کی کرتے تھے سٹبروں کورُخ کررہے ہیں تجارت وزراعت اندبرائني مع خزانے برشدبددباؤم الدني كم موكني س جاح نے تھاکہ انھیں اپنے سابقہ مقامات پریہنجادو ادر شہروں ہیں انکا واخله بندكر دو خواه اكس كے لئے جو كھے ہمى كرنا برسے . أمرار وحكام نے اسكا تحقى سے نوسس لیا اور اِن سب کوشهر بدر کردیا، اِن کی عورتوں، بچوں و بورهوں فیسلالوں مص فريا دى . رويا چلايا اور پيغمبراسلام كى ديا تى دى-تشهر کے نیک لوگوں نے اور علمارو فقہار نے ان کی مدد کے لئے مفارشیں کیں نیکن دہ قبول نہ ہو تیں۔ اس وقت باعى سيرسالارعبرالرهن بن اسعت في موقعه عنيمت جانا، عوام اور علمار وفقها ركوجمع كيا اور حجّاح كے ظلم وستم كامقابل كرنے كے لئے ان سب كى تاتيد ا حاصل کی سب نے اتفاق کیا اور چاہے کی بیت سے خارج ہوجائے کا اعلان ہی کرویا۔ اس خروج وبغاوس میں تابعین کرام کی بڑی تعدادشا مل بھی جن کی سرپرستی متيخ سعيدبن تجبر عبد الرحل بن إلى نيالى رحمة الترعليه، امام تعبي رحة الترعليه 

امام سيدين جيرام تأباين عصين حضرت ابوالبُختري وغير جم كررم تهے. يه چاروں حضرات أس وقت ملانوں كى امامت وقیادت کے مینار سمجے جاتے تھے۔ سبيه سالارعبدالرحن بن استعث كوفوج كيعلاوه عائمة الناس كي بهت بري تعداد فراسم موكئي، حبّاح كي فوح سے كلمسان كامح كرييش آيا- ابتدارٌ عبدالرجلن بن اشعیت کوفتے مندی ہوئی لیکن آ ہمستہ آہمستہ حجائے کی فوجوں کوبرتری ہونے لكى، انجام كارعبدالرحن بن استعث كو بُرى طرح شكست بهوكى اوروه اپنى جان بجاكر فرار ہوگیا۔ ابن استعث کی فوج اور ان لوگوں کو جھوں نے حجاج کی بیعت توردی تھی گرفتار کرلیا گیا۔ پھر جی ج سے بڑی شان وان سے اعلان کر وایا کہ حن توگوں نے ميري بيعت سيخروخ كيا تضاوه دوباره بيعت كريس اورائس بات كااقرارتهي مریں کہ اُنھوں نے بیت توڑ کر کفراختیار کیا تھا جواس شرطاکو پوری نہ کریل تھیں بلا مُهدست گرفت دکر نیاجائے گا۔ اسس ناباک اعلان برباعیوں کی اکثریت نے توب کی اور بیعت قبول کرلی العبتہ اينب براطبقه رو پوش هوگياجن مين يخ سعيدبن جبير بهي شامل تھے۔ فاسق وفاجر کی بیعت ضرورة و مجبورًا قبول کرنی جاسکتی ہے دیکن یا قرار کرنا کہ میں نے ایس کی بیعت توڑ کر کھرا ختیار کیا ہے احمقانہ بات ہے۔ اہلِ ایمان محیلتے يرسرط كسي طرح مجي قابل قبول نتهي -ہرروزسکسینکروں ما بن کو گرفتار کی جلنے سگا، چندہی دنوں میں ہزار ا بزارب كناه مسلمان فيدى بنالتے گئے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِ يُنَ ظَلَمُ وَآكَا أَيُّ مُنُقَّلِبِ يَيْنُقَلِمُ وَنِ - (الآير) أكس بهيانك كرفتاري كاجرجا سارے ملك ميں عام بوكيا، نوگ جنگول، له حضرت ابدًا لبختري ما بدوزا برتابى تصح وطبقه تابين بي عرت وعظمت سے ديکھے جلتے بي .

ترتبايي عصصيتي ا مام سيدون جيه بہالاوں، غاروں میں بناہ کینے کے لئے فرار ہو گئے۔ ا بل حق کوئسر حیصیانے کو حبگہ زملی ملک کے ایک نیک نام متفی ویارسا بزرگ۔ دریائے فرات کے ایک جزیرہ یں رو پوکش تھے جان کے کا زرے وہاں بہنے سکنے ادراک سے اس رُوپوشی کی وجہ دریافت کی انھوں نے صاف صاف مجمد ہا ہے قت كا انتظاد كرريا بول كم ملك يركس كوغليه بوكا بهرائس سے بيعت كرلول كا -ان أوبا شول كوطيش أكياء كين سطح أو بوطيص توامير المومنين جارح كى مائيد سے دست بردار موگیا اورسا تھ دویا، افرار کر کسنے جان کی بیت تواکر کقنسرکیاہے ؟ أن بزرگ نے نہایت متانت سے کہا، یں اسٹی سال سے اللہوا صدی عباديت كررام موس اوراب آخرى عمريس اليف كفر كااعلان كرنوس ؟ كارندون في كاتو يحرفتل ك لئ تيار بوجا؟ فرمایا ، اب میری عرب کیاباقی رُه گئی سے ؟ یس توخود اینی موت کامیح دشام انتظاركررا بول تمكوجوكرنا بوكراور جلاً دف ان كا بحى كام تمام كرديا - مؤرفين المحصة بيل كراكس وقت دوسست ودشمن من كوتى ايسانه تصاجس كاول أسس حادثه بررُونه برطا مو. لا إلا إلا الله. يهرإن ظالمول نے ايك اور بور سے شخص ابن زيادالنخعي كو سيروا جو بلندورج تا بعی ، ابنی قوم کے سردار وعبادت گزار بزرگ تھے، ان سے بھی کفر کا اعتراف کروانا چام ران بزرگ نے بھی وری جواب دیا جوایسے موقعہ پرمردان حق دیا کرتے ہیں جلّاد نے دھمکی دی. فرمایا، بھے کو جو کرنا ہو کرے ا، کل قیامت میں تواور میں ہوں کے فیصل وہاں بوكا - جلاد سف كها فيصله توويان تيرے خلاف بوگا؟

حضرت ابن زیاد یخی شنے فرمایا ، اسس عدالت کا قاصنی تو الشر ہوگا تورکس

امام سييد بن جبير ر بان عضين شماریں ؟ مِلَّد نِ إِن كَي بِمِي كُرونِ الرَّادي - لَا اللهِ إلَّا السُّرِ-ایک اور بزرگ کولایا گیا اور ان سے بھی توب کرنے کی دھمکی دی آجر اِن کی بھی گردن اُرادى ئى -اس طرح مسينكراول بي كناه انسا يؤر كوقتل كياجائ ليكا ملك يرف حشت و دہشت کی فضا کھیل گئی، اللہ کی ڈھیل نے اِن ظالموں کواور مرکش و مفرور کر دیا۔ اسس اندسے قتل پر ایسی کوئی انسانی طاقت نتھی جوان کومزہ چھائے۔ آخر الترتعالى يودهيل نود إن كے تكے كا يھندا ثابت ہوئى -أخرى أزمانِشُ : . سشیخ سعیدین جُبیرٌ کے آگئے دُوراستے تھے ایک یہ مُزدل مومنین کیمارے اپنے گفر کا اعترا**ٹ کریں، جوسٹینے سے ممکن نہ تھا، دوسرا ی**کہ شہادت فی سبیل الٹٹر کے لئے اینے آپ کو پیش کردیں . دوستوں نےمشورہ دیا کہ ملک سے بجرت کرجائے تاکہ اکس ظالم کی نظوں سے دور ہوجائیں۔ چنا نجے محد المكرم، آكتے اور يمال شہرسے دور الك جيوني سى بستی میں قیم ہوگئے ، لیکن طا موں سے تغض دعناد کی آگ تصندی نہوئی اس عرصہ یں كرم المكرم يرخليف عبدا لملك بن مروان كى جانب سے ايك نياكورنر خالدين عبدالله القشيرى نام زوبوا، اس نالائق كوحب يدمعكوم مواكر سفيخ بن جبيره فلاك بستى بس رويوكش ہیں تواسینے کا دندول کو گرفتاری سے سلنے دوانہ کیا، سنجیج یا بزنجیرلائے گئے جُرم مرن یہی تھاکہ انھوں نے حجّاج کی بیت توبر كمراييخ كفر كااعتراف بزكيار في نصيب كور زرسن مشيخ كواسى حالت بسعاق روان كرناسط كياجال إن ك

الم سيدن جي فتل كاانتظام كيا كيا تها. مشیخ سیاربن جبرت نے نہایت سکون دنجس سے حیلنے کی تیّاری کی اپنے ساتھیو<del>ں س</del>ے كما يقينًا من اس ظالم كم إتهول ما راجاؤل كا، كرست رات مي اورميرك دونول ساتھیوں نے عباوت اہلی اور دعایں بسر کی تھی، آخرشب میں ہم نے اپنے رب سے مشہاوت طلب کی تھی صبح کوان ووٹوں سنے جام شہاوت نومش کرلیا اب یس باقى رَه گيا بول انشار اللهمجه كومجى شها دست نصيب موگى . ا مجمى يه كلام جارى تها كرستيح سيدبن جير كم معوم بحى اجانك سائداً كني باب كوكرفتار بابزنجيرد يهما تورلبت كني اوررون فيكي -سنيخ شنے اسے بيار و محتت سے مثايا اور كہا بيٹى رونہيں اپنى ماں سے كهدينا اب انشار الشرجنت مي ين ملاقات موگي -بیٹی کوروتا چھوڑ کرسعیدین جُبرہ ظالموں کے ساتھ عراق روانہ ہوگئے، ظالم حبّات کے آگے بیشس منے گئے، مغرورنے ایک تیزوا ا نت آ میزنظرسے دیجھا اورکہا۔ سچاج نے کہا، تیراکیانام ہے؟ سيدبن جَبْرُ فِي فرمايا، سعيدبن جَبِير حِيَّان في كِهِا، نهين! بلكة توشقي بن كُسُير (بدبخت ابن بدبخت به) سعیدبن جبر شخرایا، میری ال میرے نام کو تجه سے زیادہ بہتر جانتی ہے۔ حجاج نے کہا، محد (صلے الله عليه وسلم) كے بارے ميں تيرا كيا عقيد الله عليہ وسلم) سعيدين جيروف فرايا، وه اوالدِ أوم كي سردار اوررسول مصطفى بي، اولين أخِين میں سب سے بہتر، رسالت سے مشرف ہوئے، المنت کاحی اُواکیا، کتاب اللہ کی تبلیغ کی اور انسانوں کی خیرخواہی کی۔ جان نے کہا، ابو برزم کے بارے میں تمہارا کیا حیال ہے؟ سعیدین جُرِرِ نے فرمایا وہ اُمنت کے مقریق، خلیفة رسول الترتھے۔ زندگی بھے

له سجّان خاندان بنواً مية كاسردار اور اسكا ايك ايم ديكن تها-

جان نے کہا، تم میرے بادے میں کیا خیال رکھتے ہوہ سعید بن جُرِرُ نے فرایا، تم اپنے آپ کو مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہو۔
حجائے نے کہا، لیکن بیں تمہادا خیال جانا چا ہتا ہوں ؟
سعید بن جُرِرِ نے فرایا، تو بجرتم کو تکلیف، ہوگی نوشی ومسٹرت نہ ہوگی۔
حجائے نے کہا، میں تو بہر حال تم سے اپنے بارے میں مسئنا چا ہتا ہوں ؟
سعید بن جُررِ نے فرایا، بیں جانتا ہوں کہ تم کتاب اللہ کی مخالفت کرتے ہواور ایسے ایسے احکامات جاری کرتے ہو جو مخلوقی خدا میں وَحشت و دَمِشت بیدا کرے اور تمہادی مشان و شوکت کو بلند کرے حالا نکہ ہیا سباب تمکونو و بلاکرت میں والے ہیں۔
و النے والے ہیں۔

حجّائ فی می الله کی قسم تمکو صرورت کی کروں گا؟ سعید بن جُبرِ فِی فرایا ، عقیک ہے اس عمل سے میری کونیا ختم ہوگی لیکن تم اینی آخریت تباہ کر لوگے.

جَنَّانَ نَے کہا، تم اپنے کے کس نوعیت کافٹل بہندکرتے ہو؟ سعیدبن جُرِیْنے فرمایا، وہ جوتم اپنی ذات کے لئے پُسندکرتے ہو۔ اللّٰد کی قسم جس طریقے سے تم مجھ کو قت ل کروگے ایسی طرح تم آخرت بی قبل کئے جاؤ گے۔ حجاج، اپنے غیظ وغضب کوؤباکر پُوچھاکیا تم چاہتے ہو کہ بیں تہیں معاف

کردول ؟

سیدین جبیر نے فرایا، اگر معافی ہوگی تویہ اللہ، می کی طرف سے ہوگی، تمہاری معافی سے کیا ہوگا ؟

اس پر حبّان کاغضب بیئٹ براچلا کر کہا، اے نگام! وہ فرنش جس برفجرم کولٹا کرفت کیاجاتا ہے جلد ہے ہے۔

اس وقت سيدين جُرُرم مُسكرادين .

ترتباني عحصين التذر كا قرَّلَى ، مِجآ بِدِ كِبِيراً يَةُ بِمِنْ آياتِ التَّرا أَمَّا فَانَّا خَاكَ وَخُونَ مِنْ سُرَحُ رُومِهُوكِيا. إِنَّا وِلْهِ وَإِنَّا إِلْيَتِهِ مَ إِجْعُونَ. مِنْهُمُ وَنَ قَصَىٰ نَحْبَهُ (الأيَّ ت حبت انهول نے این مراویالی -شفق بن کے ہوتاہے گرڈوں یہ ظاہر يكس كُشِيَّةُ بِيهِ كُنَّاهُ كَالْمُؤْسِيمِ ! نیخ سیدبن جُبرِم کی شہادت بر دو مفتے بھی گزدنے نہ بائے تھے کہ ظامِل جّان ایک زمرید برخاریس مبتلام و کیا اور دوز بروز بخاری شدّت تیزتر مونے نگی بخاری اس شِدّت و حِدّت میں جند کھے ہے ہوئش ہوجاتا بھر دوسرے کمے بیدار بهومًا اور اینا سُریشکنے لگیا اور چینخها چلآتا، نهایت خون و هراکس میں کہتا، سعیدبن جبریم سے بچاؤ بہنہایت بے دردی سے میرا گاؤبائے جارہے ہیں اور غضبناک ہواز میں مسلسل پوچھ رہے ہیں تونے کس جرم یں محمکوفتل کیاہے؟ چند یوم اسی حالت پس عبرت بنار با جوجی اس کو دیچھٹا لعنت کرتے ہوئے وابس موتا المخرجيع وميكارب قرارى وخوف ومراكس كى حالت بس اينائرينكتا فویت ہوگیا۔ د فن کے بعد اس کے بعض حواریوں نے خواب میں دیکھا اور ہو چھا کیا سجنے دلگامیری بلاکت و بربادی ہے۔ انڈرنے ہرانسان کے قتل پرجس کو میں نے قت کیا ہے ایک ایک مرتبہ محملو بھی قتل کیا اور سعید بن جُرُم نے قتل ہو سنطنة مرتبة قتل كياكيا بول - تَعُوْدُ باكْتُرِمِنَ النَّارِ وَأَبْلِ النَّادِ (ابن خلكان علد طبعات بن عند

مك قرآن حكيم كى تلاوت كرت، تراويح كے بعد سح تك تلاوت، ذكر الله ، تورواستغفا ونوافل مي مشغول رست. رمضان المبادك كے زمانے بس مجھی مجھی ایك می نشست میں پورا متسرآن ضم كركيتي ع بیت الله بهی بحرت کیا ہے جسس کی تعداد کاعلم نہ ہوسکا۔ طواف بيث النركي تصداد كاا حاط مكن بهير. مكة المكرم ك زمانه قيام من برروز بحرزت طواف كياكرتے حتى كركفارى کے زمانے میں بھی یا بحولاں طواف کیا ہے۔ آب ی سنهادت کے حاوثہ برتمام اکا برتابعین نہایت غزدہ تھے۔ ام محسن بصرى رحمة الترعليه فرمايا تصا، خدايا بنو تقيف كے ظالم (حبّ نع) سے انتقام ہے، الٹرکی قسم اگرسادے روئے زین کے بائندے بھی سنیخ سعیدبن جُبیرم کے قستل میں منزیک ہوتے توالٹران سکو منھے کی دوزخیں مجُونِک دیا۔ (ابن خلکان ج ماملنے) ایکٹ کرامیت ہے مضرت سعیدبن جبرم حبب شہید ہوئے ہیں اُن کے جبم سے فواروں جیسا خوان أبل برا جوعام مقتولوں کے جسم سے دیکھا نہیں جاتا۔ حجاج نے اطبار سے اسس کا سبب پوچھا۔ حكيموں نے جواب ديا، جسماني خون روح كے تابع بواكر تاہے جن لوگوں كوقت كاحكم مشنايا جاتاب انكي روح فتلس يبله مي حبم كي خون كوانافا فا ا خشك كرديتي ميم، اورسعيد بن جُيرِع كى رُون برقت سے بہلے اكس كا تجھا ترين ال ہوا وہ بشاکش بشاکش تھی بلکہ لاہ دی میں شہید ہونے کے لئے برجین تھی جہانی

Tros

فون میں مزید اصافہ ہوا، اور حب انفیں قت ل کردیا گیا توخون فوّاروں کی طرح اُبل برا۔ یہ واقع شعبان محافہ میں بہش آیا، اس وقت ان کی عرش بین ستّاوی مُن سُل میں میں میں کا اس وقت ان کی عرش بین ستّاوی میں کا ل تھی۔ اُنٹ کھے جَرِد حَمَضَ جَعَد کا وَنْدِوْں کا ۔

سرای بر رتبی

## مراجع وماً عز

(۱) الطبقات الكبرى علاملان الما المربي المن سعار الما المربي المن الثر الله المربي المن الثر الله المربي المن الثر الله المبداية والنبايدي والنباي والنبا





الم عام بن شراجيل لشبي تَرَبِّا نِي عَكِيمِي

## امًا مَعَ عَمْرُ مِنْ مِيْرَاجِيْنَ السَّعْنِيِّي

خلافتِ فاروق بنے چھے سال (مالہ ما) شہر کوفر (عراق ) کے معزد خا ندان الحمیری" بیں ایک لوا کا بیدا ہوا، باپ نے اپنے نومولودیکے کا نام" عام "رکھاجو بعدس امام شعبی سے اوکیا گیا۔

سہتے ہیں کریہ اپنی مال کے بطن سے (توام) جور وال بیدا ہوئے جس کی وج سے نہایت نحیف وضعیف تھے لیکن الٹرنے اسی نحیف وصنعیف وجو وکوستقبل بي عِلْم وفهم، قوست وحفظ كا نشان بناديا- امام حَسنِ بصرى بطيسے محدّت وفقيهم كو یه کهنا پراک پس نے امام شعبی محاجلم و جلم جبیسائسی پیس نرویکھا، وہ اسسالم

مے روحشن بینار ہیں۔

امام شعبی تو کوفہ میں بریدا ہوئے لیکن ان کی دِلی تمنّا و ارزوریھی کر کھیل کم کے لئے مدیبند منورہ جائیں جہا ک سینکروں صحابہ کرام قیام فرماتھے اور جومرکز اسلام اورم کزجها دمجی تھا جہاں سے اقطاع عالم بیں مجاہدین کے قافلے دوانہ کئے جاتے تھے ،چنا پنج كم عرى ميں مى مدينه منوره آكئے كم وبيش با بنج سواصحاب رسول كى

زبارت وملاقات سے مشرف ہوئے۔

ان بي اكا برصحابه فأص طور پرستيناعلى بن ابي طالب سعد بن إبي وقاص خ زيربن ثابت معادة بن الصامت م، الوموسي التعري م، ابوسعيدا ليدري م، نعمان بن بشيرة، عيرًاللر بن عررة، عبداللربن عبّاكس ، عدى بن عاتم من ابوم مريره رة، سيده عا كنشه مبريق د مسعلم مدكيث حاصل كيا اور روايات نقل كيس مَ يَا فِي عَدِينِ مِنْ الْمِلِياتُ مِنْ الْمِلِياتُ مِنْ الْمِلِياتُ مِنْ الْمِلِياتُ مِنْ الْمِلِياتُ مِنْ ا

قوت يارداشت به

ده کها کرتے تھے کہ اپنی یا دواشت پی کبھی خطانہ ہوئی جس صحابی رسول سے جوجھی مرمنا ہے ہوئی جس صحابی رسول سے جوجھی مرمنا ہوں دوبارہ پوچھنے کی نوبت نہ آتی، دن دات بہی مشخلہ تھا کمسی نہ کسی صحابی رسول کی خدمت میں اپنا وقت صرف کرتا اورا حادیث رسول محفوظ کر لیا کرتا ۔

یعلم کی عظمت وشان میں اپنے ہم سبق ساتھیوں سے کہا کرتے تھے اگر کوئی شخص هرف ایک حدیبٹ دیول سے لئے ملک شام سے ملک بمن تک سفر کرتا ہو تواکس کایہ دُور دراز سفرضائع نہیں گیا۔

وہ من ہی رور ورور سرطان ہیں ہیں۔ علم قرآن و حدیث کے اکس عظم ذخیرہ سے باوجودوہ کہاکرتے، شعروشاعری میں سب سے کم حصر بایا ہوں لیکن میں اگر ایک ماہ تک اپنے اشعار کشایا کروں تو بغیراعادہ کئے ہرشعر نیا ہوگا۔

توبیراعادہ سے ہر سر میں ہوں۔ شعروشاعری اگرچہ اپنی دات میں مؤثر نہیں لیکن رواح و مزاح نے اسکو اہمیت دیدی ہے۔ شعری طبیعت برشاعر کا اثر ہوا کر تاہمے اور بیحقیقت ہے کہ عام شاعر ہے عمل ہوا کرتے ہیں۔ (القرآن)

ضركات اور فيصلے:

سنبر کوفری جا مع مسجد میں امام شجی کا درس ہواکرتا تھا، شاگردوں کی اتنی کنڑت ہواکرتی کے باری باری سے ایک ایک جماعت استفادہ کرتی پرسلسلہ صبح تانصف النہ ارجادی رہتا، حالانکہ یہ وہ زمانہ تھا کہ صحابہ کرام نمی اسس مسجد میں صبح وشام آ مدورونت رہا کرتی تھی۔ بعض اصحاب دیول کو بھی ان کی جس میں شرف فرا دیجھا گیا۔ حبیل القدر صحابی حفرت عبدالٹر بن عرف ایک دوس

الم عامرين شراع الشجي ترتباني عتصيسى يس سنريك مع ، امام تعبي عزوات (اسلامي جنگون) كا تذكره كررسيد تع فراعت کے بعد فزمایا جووا قعات شعی میان کررہے ہیں اُن سے پیں خورب واقف ہوئ بیض کوتوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور دیگرواقعات کومیرے کانوں نے مشناسيد اكس كے باوجون عبى محلوات مجھ سے زيارہ بہتر ہيں۔ لا إلا إلا اللر اما م شعبی خوداینا ایک واقع بران کرتے ہیں ۔ ذوشخص اینے حسب ونسب کے بارسے میں اختلاف کررہ ہے تھے، ہرایک اپنی حیثیت کواعلیٰ وافعنل قراردے رکا تمهايه اختلاف جمگرطے اورفسادے مروديس آگيا، ايک خص بنوعام قبيله کاتھا دوسرا بنوأك قبيل كا-عامری نے اپنے ساتھی اُسُدی پرغلبہ پایا اور اسس کو کھینے تا ڈھکیلتا میرے ہاں ہے آیا، اُسری نہایت عاجزی ومنت سے مجہ رہاتھا کہ مجھکومعاف کردو، مجھکو معاف كردود ليكن عامرى بفندم تصرتها كهيس أكس بارے بي فيصل كردوں. یں نے دونوں کی باتی*ں مشنکر م*ظلوم اُسُدی سے کہا کیا بات سے جوتم دلیل وخوار بمورسے ہو ؟ حالا نکر قبائلِ عرب میں تمہارے قبیلے بنوا سُدکوجن چھ با توں میں برتری ماصل ہے وہ دوسرے سی بھی قبیلے کو میشرنہیں۔ بہتنی بات تو یہ سے کہتمہا رے قبیلے بنوائند کی ایک خاتون سیّدہ زینب بنت جحش كورسول الشرصا الشرعليه وسلم في البين نكاح ك لئ بيام ديا تهاجن كا بكاح عرمش عظيم يربهواا ورأس عظيم رستنة بي جبرئيل ابين واسط يتهج. كو يا التتاكير وتعالی اور جرئیل این اس مبارک نکاح کے گواہ ہیں۔ (سورہ احزاب آیت سے) یہ فضیلت مرف تمہارے قبیلے کوحاصل ہے جسس میں اور کوئی قبیلہ منشريك بهين دوسری بات، تمبارے قبیلے بنواسد کے ایک شخص عمالت بن محصن الح جنت کی بشارت دی گئی جوایک عیرمعروف مسلمان تھے کسی دوسرے قبیلے کے کسی عام آدمی کو

امام عامر بن شراحيل تشعي ت باین عصصی يەففىلەت ھاھىل نەس -ان کے بارہے میں نبی کریم صلے النزعلیہ و کم نے یہ بھی فرایا تھا کہ جس کسی کویہ پسند ہوکہ وہ کسی جنتی کوزین پر جلتا بھر تا دیکھے توجاہیئے کہ عرفا منتہ بن محصن کو ديكهالي (بخارى وسلم) "يتشري بات يركم اسلام كابهلا برجم جنكود يأكياتها وهتمها رس قبيلے بنواً سَدِ مح ايك صاحب حفرت عبدالتربن جحش مستقى چوته مي بات يركه اسلام من بهلا مال غنيمت جوتقت يم كيا گياوه تمهارا قبيله یا بچونی بات پرکہ بیعت رضوان (صَلّح تحدیبیہ) میں پہلاتنحص جس نے رسول للٹر صلے الٹرعلیہ وسلم سے بیعتِ رضوان کی وہ تھا رے قبیلے بنواکس کے ابوّیہ نان ب*ن ہمب*ے تھے یہ مقام حدیثیریں درخت کے نیچے آئے جہاں رسول الٹر صلے الٹرعلیہ وسلم تشريف فرايته عرض كى يارسول الأرم اينا ؤست مبارك وراز يحيج تاكه ي أي سے بیعیت کروں ؟ آميے في ارشا دفر اياكس بات يربيعت كرناچاست ہو؟ کہا اس بات برجوآت کے قلب مبارک بیں ہے۔ ارت وفرایا، میرے قلب ین کیابات سے ؟ عرض كيا فئع يانشهادت (موت). آب نے ادرٹ وفر مایا، تم صبح کہتے ہو، ایوکہنان بن ؤہر بے نے آپ سے بیت کی له بن كريم صله الشعليد و ابن ايم ايك ايك ايك ايك المان المان وفرايا تعاكم ميرى أمّنت كاست مرارا فواد بالعد وكتاب جنت ي وا على كردين جايس ك حفرت عكان بالحص العائد العلام المك تعام الدير من كيا إرك الثرم مرساحي وما فرادي كهادير مجعكواك بم شاق فرادي. آبيسف ارتنا وفرايه استعكارته منه أن يس شاق كرديته كن اس انتحشاف براك اورمعا بی استھے اورا بھوں نے بھی یہی درخواست کی ۔ آپ نے ارشاد فرایا، سَبَقَلْکَ بِھکاعُ کَاَسْتُ اُ اُ مُکَاتَر اِنْ فَرَسِیْتُ کُرِلی) ( بخارى وَلم ) خافتِ مسّديقى مي حرب الروّه كى جنگ يوسشميد موسق . أنكون مسّد ارْفَحْ دَسَ جنك -

الم معام بن شراچ ل الشبيئ بھرتمام صحابر خسنے دائوسِنان منرکی بیعت کے مطابق بیعت کی (اس بیعت کو بیعیت رصوان کہتے ہیں جس کا تذکرہ مورہ فتح آیت عدایں موجودہے)۔ ا مام شعبی ان فرمایا، اسے اسری یه فضیلت صرف تمهار رقبیلے کوها صل ہے۔ حصِی اسارا می بہلی عظیم جنگ (بدر) میں تمہارے قبیلہ کی تعدادسب يرتفعيل مستكرقبيله بنوعام كاأ دمى مبهومت ره گيا اوراكس في اينى شكست تسليم کی اوراینے بھائی اُسُدی سے معافی طلب کی۔ حقیقت بیسے کہ ۱ مام سعبی کا یہ خاص مزاج تھا کروہ مظلوم کی بہرحال مدوکریں تا ہم عامری اورا سُدی کا یہ جھ گڑا فضو ل قسم کا تھا لیکن امام شعبی سے اس فنمن میں بجھرے وتبول كو جمع كرديايهان كوسعت علم وفهم كانتجرتها-الشرتبارك وتعالل فام تعبئ كوعلم وفهم كمالاه مهياست وحكومت ك طوروط بقوں سے بھی بھر پورچھ دیا تھا وہ اُٹھورخلافت میں بھی ایسے ایسے مشورسے دیا کرستے تھے جس سے عام طور پر اُمرار بے خبر ہوا کرستے ہیں - ان کی اسی سنہرت کی بناء پر بنوائمیہ کے نا مورخلیفہ عبدالملک بن مرمان نے اپنے ایک گورنرحجان بن ایسف (عراق) کورلکھا تھاکہ اپنے شہرکے کسی ایسے قابل شخص کومیرے ہاں رواز کروجو بچھے اُمورِ ملطنت میں مزوری مشورے دیا کرے۔ امير حجارج في الم متعي محوروانه كيا، خليفرعبدالملك بن مروان في انكاشايان شان استقبال کیا اور اینا تمتثیر وجلیس خاص نامز دکیا، ان کومکا کم کے باد شاہوں کے پاکسس ايناسفير بناكردوانه كياكرتا تحصار ایک دندر وم کے بارشاہ کے ہاں جانا ہوا، بارشاہ روم امام شعبی کی فہم و ذکار علم وقا بلیت سے بیخدمتا فرہوا اور غور کرنے لگا کہ کیا عرب کے بدوُوں بیں ہی ایسے قابل ترین افراد ہوا کرتے ہیں؟ اینے عام معول سے خلاف چند مفتے ایحیں دوک لیا

تَ بِتَا بِنِي عَصْبَى اوران کی ذبانت وبھیرت سے استفادہ کرتا رہا،جب ام سجی شنے اپنی والیسی کا اراده ظاہر کیا اور اکس براصرار بھی، تو بادرشاہ نے اجازت دے دی لیکن بادشاہ کو ایک فلش تھی پر چھاکیا آ ہے ملک شام کے شامی فاندان کے فردیں؟ إمام شعبي من كانهي من تواكب عام مسلمان بون البيراسكوم بير حيرت بوتى -ببرحال جب روانگی کاوقت آیا توکها جب آب اینے باورشاه عبدالملک بن دان کے باں جائیں تو بہاں کی تفصیلات کے بعد میرا یخصوصی خط بھی ان کے والرکردیا امام شعبی جب دمشق (شام) بمردیج توسب سے بہلے خلیفہ سے ملاقات کی اوربا دشاه دوم كى مارى تفصيلات مشنائ اوربادتناه كانحصوصى خطىمى حواله كزديا اور وابس ہوگئے کچھورر بعد خلیف ا ام سعی کویا دکیا جب وہ تشریف لائے تو يويها كياأب في مطيرها بيرهاب ؟ ا امشجي من فرايا، نهي . خلیف عبدالملک بن موان نے کہا کہ روم کے بادشاہ نے آیکے بارسے میں مبایت تعریفی کلمات سکھے ہیں۔ اوراً خریس یہ بھی لکھا ہے کہ اہل عرب پرتعجتب ہے کہ انھوں نے اسینے ملک براس بوجوات کے علاوہ دوسرے کو کیونگر خلیفہ تسلیم کرلیا؟ ا ام شعبی سے کہا، امیر المومنین اُس نے اُپ کونہیں دیکھا اگروہ آپ سے ملاقات كركتيا توابيانه وكهمار اس سے بعدخلیف عبدالملک نے کہا کیا آی جانتے ہوکہ باورت ہ موم نے ابسا کیوں رکھا ؟ رام شعبی نے کہانہیں! خلیف نے کہایہ اکس سے لکھاہے کہ میں آیب پرخسکر کروں اور اپن حکومت کی حفاظت اور ستقبل کے تحقظ کے لئے آب کوقتل کردوں تاکہ اکنرہ میکوکوئی ملك كاحاكم نه بنادي

کہاجاتا ہے کردم کے با دشاہ کوجب خلیفہ عبدالملک بن موان کی یہ بات بہنی ہے تورہ دُنگ رہ گیا اور کہنے لگا، خلیف نے میرے مقصد کوتا اولیا ، حصیفتاً میرا یہی مقصد تھا۔

وَ مَكُورَةُ وَمَكُورَاهُ لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الْمَاكِدِينَ وَ(الاَيْه)

واقع بهى به كريه ورى بول يا عيسانى ، اسلام كوكب بسند كرت بي جمسلانو كوب ندكري هي اسلام اورمسلانوں كے بارے بيں ان كى خير خوا بى اور تعلق فاظ نفاق اور عداوت كے سواا ور كھ نہيں وہ فريب خور وہ لوگ ہيں جمفوں نے بورب اور امريكا كوا بنا دوست وخير خواه جماسے ، موجودہ دور النظم بيں اُن كى يه منا فقت ، اور امريكا كوا بنا دوست وخير خواه جماسے ، موجودہ دور النظم بيں اُن كى يه منا فقت ، منظم ابنى آنكھوں سے ديجھ رہا ہے۔

بهرحال امام شعبی شند حکومت سے وابستگی کے باوجودنہ دیں چھوڑا اور نہ وُنیا کوتر جے دی وہ جہاں عام مسلمانوں کوراہ حق پر دیکھناچا ہتے تھے آمرار واعیانِ سلطنت کوبھی نصیحت وہدایات دیا کرتے تھے۔ ان کی نصیحت کسی خوف واندیشے سے متأثر

نه ہوتی تھی۔

ا مام زمبری م المار جواحا دیث رسول کو یجا کرنے والوں میں بہلے محدّث ہیں کہا کرتے تھے کہ اُ ہلِ علم توصرف تجارہیں''۔

(۱) سعيد بن المستيب المستيب مدينه منوره بن -

(٢) عامرانشعي المستمركوفرمين-

(۲) حسن البعري البعري الشهر بعره ين-

(۱۲) مکول میکول میک

تواضع وانكساري:-

اس على حبلالت اور علورفت كے باوجود امام شعی استے آب كيلئے امام يا عالم

كالمقت منا يسندنهي كرت تھے. ايك شخص نے كسى مسكدي انھيل مطرح خطاب كيا اے زمانے کے عالم وقفیہہ فوری ٹو کا اور کہا الٹر تھے مایت دے ہمارے بارے میں عکونہ کر، کیا تھے معلوم نہیں ؟ فقیمہ اس تخص کو کہا جا آ ہے جو السرے مُدودی یاسداری کرتا ہواور عالم أن تخص كوكها جا تابيع جوابين قلب بين خشتيت اللي ركحتا مو بما دايه مقام كها ال كرميس عالم يا فقيهه كها جائة - كا الا إلا الأاللا-ايسے بى ايك اور شخص كے جواب بن كہا تھاكم اس سكيے بيس سيدناع بن الحطاب اورسيدناعلي اسمار فرات بي سوال كرف وله بوجها اورجناب كياارشاد ا ام تنعی مرم وحیاسے مسکرا دیتے اور فرایا میری دائے کا کیا وزن سے جبکہ ستيدنا عرمهٔ وستيدنا على مهٔ خر ما چيڪه يس ـ ا ام شعبي مك اخلاق وعادات يس بربات نمايا ب تقى كدوه بحث ومنا ظره ، اختلاف وانتشار کویسندنہیں کرتے قفول ادر لائینی ہاتوں سے ہمیشھ ونظر کھاتے اُسی بات میں کلام فراتے جس کا نضع ڈیٹا اور آخرت میں ملتا ہو، بحث بُرائے بحث، تبصره برائے تبصره ، تنقید برائے تنقید حتی کر تحقیق برائے تحقیق کو اضاعت وقت اور ذہبنی وفکری صلاحیتوں کو ہراگندہ کرنے کے مرادف سجھا کرتے، ا يكتخص في سيرناعمان وسيدناعلى في اختلافات كي ارب ميس بع جها كران بس كون حق يرقع ؟ فرایا کر قیامت کے دن جھے سے اس بارے میں پُرچھانہیں جائے گا میں خواه مخواه کسی ایک کامقابل بنکر صفور رب میں کیوں آؤن ؟ حقیقت یہی ہے کہ ایسے معاملات میں اسلامی تعلیمات مجھ اسسے میں 🛚 جس کانہ کوئی حاصل ہوں محصول، ذہنی وفیکری عیّائشی کے سوا اور کوئی فائدہ نہیں۔

ا يكم سخرے نے اكس سے كہيں زيادہ جافت كى، بُوجھا جناب مشيطان كى بیوی کاکیانام کے ہے ؟ بَرْحُب تہ جواب دیا ہم اُس کی محفیل نکاح میں شریک نہ تھے

ورنەھ رور بتا دىيتے .

الم شبی کماکرتے تھے کہ یں نے ہرائس مقام پرجانے سے پر ہیز کیاہے جہاں تھنے تحالفت ملاکرتے ہیں۔ ابیٹ غلاموں اور اتحتوں کو ہیں نے کہی بہیں مادا سبے، میرے عزیروا قارب میں جو بھی مقروض فوت ہوا میں نے اکس کا وت میں ادا محر دیاہے۔

اوراکٹریہ بھی فرمایا کرتے کہ ایک دیہاتی کی نصیحت کویں کہی فراموسٹ نہ کرسکا وہ میری فجلس میں میاکرتا تھا لیکن ہمینٹہ خاموسٹ رہاکرتا۔ میں نے ایک دن ایک میں گارتا ہوں ایک میں کرتے ؟

كما المنظامين بن سلامتى بعد اور سنف سے علم زيادہ ہواكر ماہے، كان كافائدہ

خوداً دمی کو ملیاسے اورزبان کافائدہ دوم ول کوجا تاسیے "۔

ام شبی اس عجمت والی بات کوتا حیات بیان کیا کرتے اور فرایا کرتے کہ کمجی بیان کیا کرتے اور فرایا کرتے کہ کمجی بیم ملا کرتا ہے کسی کوحقیر نہ سمجھنا جا ہیئے ، اسٹی سال کی عرب وفات یا تی ۔ امام شعبی کی بیطویل حیات احادیث نبویہ کی نشروا شاعت میں صرف ہوئی ہے امام حسن بھری مح کوحب وفات کی اطلاع بلی توفرایا۔

#### —مُرَاجِع وْمَا فَرْ—

(١) الطبقات ج ملامكا ابن سعد : (٢) تاريخ بغراد الخطيب بغدادي

(٣) تهذيب التهذيب عده هلا ابن جرام به (م) وفيات الاعيان علملا ابن فلكان

(٥) حلية الاوليارة ١٤ صناع اصفهاني ب (١) صفوة الصفوه جرا هك ابن الجوزي ج

مطبوع وزارة المعارف الملكة العربيالسنووي مصلحاء مطابق م<u>199</u>



الم طادّس بن كيسان دو

تَ بِبَا فِي عَصْكِسِنَ

## امًام كاوس بن كيسان

تعارُفُ بـ

طاوس بن كيسان مين سے باشندے عجى النسل تھے على فضل و كمال كے ليان كاشمار كبار تابعين ميں ہوتا ہے۔

علامہ نووی منتقے ہیں کروہ علم وعمل کے لحاظے براے علمار میں شماد کئے جاتے ہیں۔ علم حدیث وفقہ میں ان کی حیثیت مسلم تھی، بجیاس سے زا کدا صحاب رسول سے مشرف کلاقات بائی ہے اور ان کے چشمہ فیف سے سیراب ہوئے ہیں خاص طور پر مصارت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ صحابی رسول سے عبم وفقہ سے زیا وہ استفادہ کیا ہے۔

علاوه ازیں حضرت عبرالٹرین عبّانس رضی الٹرعنۂ کے خصوصی شاگر دون

شمار کئے گئے ہیں۔

علام الن على الكان الكفة بن كان تقييها حريث الفقد و والم المرتب المرتب المرام على المرتب المرتب الم وفقه مع علاوه تبييز حاب بن يمن محاب برين محملات مرتب المرتب الم وفقه مع علاوه تبييز حاب بن يمن محاب برين محملات مرتب المرتب ا

میرت ابن جہان کا بیان ہے کہ وہ یمن کے عبادت گزار بزرگوں ہیں تھے انھیں نمازے اسقدرعشق تھا کہ بستر مُرگ پربھی کھوٹے کھوٹے کا زادا کی۔ چالین جج اُدا کئے ، طواف بیت الطریس نہایت خاموش رہتے ،کسی کی بات کا جواب نددیتے۔

فرماياكرت، الطواف نمازيم (الحديث)

المم طاؤس بن كيسان ن يَّ بَا فِي عَصُّينِي دُولت اور ابل حولت سے بیزارگی به كنيااوراكس كى لنرتوں سے بہت دورتھے دندگى بحر كنياوى لذوں كى واہش بنرک، ہمیٹ پیروعاکرتے رہے۔ "اللى ال ودولت كيد ايان وعل كي دولت عطا فرما " ایک وفد کہیں سے دو ہیہ ہیسہ آگیا اُسی دن ایک سزایاب قیدئی کو اُسس کا جُربانها داكركے چھڑاليا۔ ادباب حکومت اورا ہل ٹروت سے تا حیات دُور رہے۔ ان لوگوں کے سکاتھ فكط مكط كومبهت برامنرخال كرت تهد ایک وفعہ امیرمحد بن یوسف۔ نے حجّان بن یوسف کا بھائی (جویمن کا صاکم تھا) اینے خصوصی قاصدسے کہاکہ تم کسی طرح بھی طاؤس کومیرا ہریہ پہونچادو وہ کسی کا بريه تحف فتول نهيس كرتے ، اكرتم الس مهم ميس كامياب بو سفح تويس تمهيس خفوصى انعام دوں گا۔ چنا بخرقا صدا شرفیوں سے بھری تھیلی لیکرائیا اور مختلف تدا بیروچیل سے امام طاؤس کی خدمت میں ما مزہوا اور یہ کہ کرتھیلی بیٹس کی کہ امیر محد بن یوسف نے آب كوسلام عرض كياب اوراك كى فدمت يس يه بديد بين كياب اوراميد ظامير کی ہے کہ آپ شرف قبولیت سے سرفراز کریں گے۔ وہ آپ کے اخلاق کر یما نہسے بلاری پوری توقع رکھتے ہیں۔ ا ام طاؤ كس جن يها جمايي كا، تجفكواكس كى فرورت مني بعد قاصِد نے دوبارہ سہ بارہ احرار کیا، اسس پر امام طاؤںس و دوسری جانب متوقه ہوگئے۔ آ بزاس ب رفی برقامدائه کفرا بوا اور چلتے جلتے مشیخ کی نظر سے بیکرمکان کے

امام طاوس بن كيسان م ترتباني عصصين ایک محراب میں تھیلی رکھدی اورواپس آگرا میر محدین یوسف سے کہا، آب کاہر یہ وسیف يس كامياب ہوگيا ہوں ، شيخ طاقس نے آپ كا بريہ قبول كرليا ہے . (ليكن اميركواسك بیان پر اطبینان نه بوا اوروه فاموش موگیا، ذَوْجِارٌ بمفتول بعداميرنے سابقه قاصدے ساتھ ذُواور قاصدا مام طاؤس کے بہاں روانہ سنے ، إور انھیں یہ بہام دیا کہ امام سے کہنا کد گزیشتہ ہریہ غلطی سے آپ کے پاس پہونج گیا دراصل وہ فلاں شخص کی خدمت میں بیش کرنے کو دیا گیا تھا براه کرم وه بربه واپس کردی. إلام طاؤكس من تقب يركاني كشني توفر مايا . كبال كابريه ، كيسابديه ، في كسى نے دی<u>ا</u> اور نہ میں اُس سے واقعت ہوں ۔ دوہوں قاصدوں نے پہلے قاصد کی طرف سے اشار وكرك كها الحول في يوييش كياتهاء الم طاؤس من عن حب اس قاصد سے يوجها تم نے كمب ديا اور كيا ديا ؟ بس اس موال سے اسس پرکیکی طاری ہوگئی اوراُس نے حقیقت ظام کردی کرآ ہے کے مسلسل انکار ہر ہیں نے وہ تھیلی آیپ کے مکان کے فلاں فواہ میں رکھُدی تھی اور یہ خیال کیا تھا کہ آپ کسی بھی وقت استعمال کریس کے حبب دونوں قاصدوں نے محراب دیکھا تو تھیلی جوک کی توں رکھی تھی البتہ اس پرمسحوطی نے اپنا جالا تان دیا تحمااوروہ نظوں سے پوسٹیدہ ہوگئ۔ بحران دونون نے وہ تھیلی اُٹھالی اور امیر محدین پوسف کو پیش کردی ۔ اس واقعه نے امیر کوا تنا متاکز کیا کہ وہ زندگی بھرافسوس کرتار ہا اور ام طاؤس ا بسي كوئى تعرض مذكياء ايك واقعيج

مشهور أموى خليفه مبشام بن عبرا لملك ابنے زمان خلافت بي ايك سكال

الم طاوّس بن كيسان ح وتاين عصين ج بیت اللرکے لئے مکم المکرمہ ایا۔ حرم مکی میں اپنے قاصدے کہا حاجیوں بیل کر لوتى صحابى رسول مون توانحويس في أوج بس چند ممائل دريا فت كرنا جا بتا مون. لوگوں نے کہا امیرا لمومنین ! دورصحابہ ختم ہوجیکا ہے اس وقست بہاں کوئی صحابي موجود نهيس س. كها، بهركسى تا بعى كوزهست دو، چنا پھے امام طاؤس بن کیسان م لائے گئے جوجا جیوں کے ہجوم میں ایک جانب مشغول عبادت تھے، حب یہ فلیفہ ہشام بن عبدالملک کے پاس آئے تواکس کے فرس کے قریب اسینے جوتے اُ تاکررکھدیئے اور بے مکٹفی وسادگی کے ساتھ بغیر کسی شاہی القاب صرف نام لیکرالشّلام علیکم یا بَهشّام بن عبدالملک کها اور بازو بین <u>هسگ</u>ے ـ ستنام موان کا یه طرز عل ناگزاد گزرا که سلام بین نه امیرا لومنین کها نه نام مین کنیبت شامل کی اور بغیراجازت بازگر بیٹھ سکئے۔ اورسیب سے زیاوہ ہے اوٹی یک کہا ہینے جوتے شاہی فرکشس پر ایک جانب دکھدسیئے۔ اس غیرشاہی اُ واسیب واكرام بربشام بن عبدالملك يجهد دير صنبط كيا بهراسطرح بول برا -اے طاؤس تمنے امیرا المومنین کا اکرام نہیں کیا اور نہ شیابی آواسی . بجالات ، عام انسانول كيمارح سلام كيا اور بخيراجازت بين المركة. امام طاؤس من في ايت سكون اور وقار سے جواب ويا۔ جوتتے میں نے ثنا ہی فرش سے ایک جانب رکھدستے یہ کوئی گستا خی ہیں کی میں تو ہم روز بایخ مرتبہ حرم شریف حاضری دیتا ہوں اور اپنے جوتے اسی حرم پاک کے ایک جانب رکھر پاکرتا ہوں۔ اس عل پرنہ مجھی رہ انعزت ناماض ہوااور نه مجھ پرگرفت کی۔ آپ کا یہ کہنا کہ یں نے آپ کو امیر المومنین کے نقب کے ساتھ سلام نہیں کیا،

امام طاؤس بن كيسان ترتبايى عصصي يەاس كى كەتمام مىلمان آپ كى خلافت سے تفق بهيں بير بھريس آپ كو المرالمومنين "كسي كمرسكة بوك-تيسري بات يدكس في اليكواكيك نام سخطاب كياس. یرکوئی گستاخی بہیں،اللرب العرب سے این برگریدہ رسولوں کانام ہی ليكرفطاب كياسے ـ يَا دَا وُدُ، يَا مُتُوسَى، يَا يَحْيَى، يَا نَاكَرِيًّا، يَاعِيْسَى (عَلَيْهِمُ السَّلَام) البترال رتبارك وتعالى نے اپنے وحمنوں اورگستا فوں كوكنيت سے پكاراب ي ثَبِنَتْ يَدَا آ أَبِي كُهَيِهِ . (الآية) -رہاآ ب کا یہ اعتراض کہ میں آپ کی اجازت سے بغیر بیٹھ گیا، سننے۔ يس في اميرا المومنين مسيدناعلى بن ابي طالب است سناب فرات تها " أكر دُنياً بين كسى جهني شخص كود يجهنا چا هو توايسے شخص كور يكه لوجو تحود توبیطا ہواہے اس سے اطراف ہوگ اُ دب سے کھوے ہیں " اے خلیفہ میں نہیں چا ہتا کہ آب اہل ناریس شامل ہوئ، اسس لئے میں ہشام بن عبدالملک ا*کس وضاحت پرکشرمندہ ہوا، چند لمحات گزرنے بھی* نہ بِائِے کینے رنگا، یا اُباعبُدا رمنْ ( طاوّس ) فِخراک النّدُ نبیرًا آپ مزیدنصیحت مجیجهٔ یں آپ کی نصیحت کا محتاج ہوں۔ الم طاؤس من فی خام استوای سے امیر الومنین سیدناعلی فیسے سے ناہیے ' جہنم کی ایک وادی میں موتے موتے کمبے ستون جیسے سانب اور مجر ؓ جیسے بچھو ہیں، یہ درندے ونیاے ان حاکوں کو کالیں سے اور وسی سے جوابي رعاياس انصاف نهيس كرت تھے "

حالت برقائم ربتاب.

بمحريب گھرين داخل ہوا، ا مام طاؤس محوسلام کيا اور ابنی حاضری کی عرض

ستيخ طاؤس بن كيسان مشن ميرا استقبال كيا اودنهايت مجسّت وشفقت سے فرمایا، پُوجِهو کیا چاہتے ہو؟

یں نے کہا، پہلے تویں آپ سے اپن ذات کے لئے خصوصی نصیحت جا ہتا ہوں بھر احادیث شریف کا درکس لوں گا۔

المُ طاوِّسُ شن فِي البِديهِ كِما مُتنو! مِنْ تَمكُوكُتُب سِماوي ( تورات ، زُبور، الجیل اور فتراً ن حکیم) کی بیش بها نصیحت بیان کرتا مور جوان کتابوں کی *روح ہے* فرمایا :- (۱) الشرتبادك وتعالى كانون اسقدرغانب بوناچا بيني كريم راود كوني خوف،خوف ہی ہٰ دسے۔

(۲) اسی طرح اس کی ذات مالی سے اُتمیدو توقع اس کے خوف سے زیادہ رکھنی چاہیئے کہ بھرکسی سے آمید می زرسے .

(۳) دو⁄سروں کے لئے وہی چنر پسند کروجوا پی فاسکیلئے ہیں۔

## ايك چوتها واقع بر

الم طاوّس بن كيسان يحية بير. ايك سال من مكة المكرّم مي مقيم تصابمشهورزمانه امير جان بن يوسف ج اداكرف مكم المكرم أيا اوروم شريف من بيهمكر الين کارندسے کو یہ پیام و بیحرمیرے باب روانہ کیا کہ امیر المومنین جیارہ بن پوسف آپ کو طلب كرت بي

یں نے اس کی طبی قبول کی اورائس کے پاس آگیا۔ جاج نے میرااکرام کیا

الم مطاؤس بن كيسان م ت باين عَصِين على الاعلان اس كى بُرائى بيان كرے، جب كر تجھ كومعلوم ہے كہ وہ ميراعزيز عب أى، بسنديدة تخصيت وباعزت حاكم بمىسع حاجی نے بُرخستہ جواب دیا، وہ آب کے پہاں اتناباعرت نہیں جیساکہ یں اپنے اکس رب کے سامنے باعزات ہوں ، جبکہ میں اکس کے باعزات کھر کا طواف کرر ہا ہول اوراكس كى ندا بركبنيك اللهم لتيك كبهرما بول اورفريض ع أواكرر ابول-ية تلخ وتند كلام مستكر مجاح خا يوسس موكيا، اوروه حاجي بحوم بس داخل موكيا. إلمام طاؤس بن كيسان كيت إلى كهامس كى يهوصله مندى اورسك خوفى وسيكفكر يس في دل يس كها كم يركونى غير معولى انسان ب اكس كا تعارف لينا چاهية تيرى سے ہیں اکس کے بیجھے گیا، دیکھا کہ وہ غلاف کعبہ تھامے اپنا جہرہ اکس کولیگائے يەكلمات كېمەر ما سىھە ٱللَّهُ يَدْ مِلْكَ ٱعُنُوٰذُ وَبِجَنَا بِكَ ٱلْمُوْدُرُ مترجمه ١- ١١ الله من آب كى بناه چا بتا بول اوراً بِي جناب بي حفاظت جي ـ اِنسس طرح وہ مجھے دُعا مین برگر صکر حاجیوں کے ہجوم میں نظوں سے غائب ہو گیا، مجھکواس کاشدید احسانس ہوا کہ اس سے ملاقات نہ ہوسکی اور آمید بھی نہ رہی کہ مجھر ملا قات ہوگی۔عجیب ہات ہے کہ وہ عرفہ کی لات ہجوم میں بھرنظرا یا، میں اسس کے قریب بہو پنج گیاوہ دُعا بیں مشغول تھا اس کے پیکلات ہیں کے منے۔ " اے اللہ! اگراپ میرے ج اور میرے عرب اور میری بیٹ الٹرحا ضری کو قبول نہ فرمائیں تومیری زحت ومشقت کے أجرس تجبكو فروم بذفرمات يه كه كروه شخص مجفر ببخوم مين غارب موكيا اورين إتحد كماره كيا-( ابل تصوّف کے حلقہ میں ایسے افراد کو رجال انجیب کہا جا آہے) ۔

نے خود انھیں محرول کر دیا۔

خليفاعربن عبرا موزيز المتوفى منديه ببب سندخلافت يربينه توامام طاؤس

امام طاؤس بن كيسان رم رَ بِيَا بِيٰ عَصَٰكِ سِيْ نے انحیں یہ خط لکھا۔ " اگراپ چاہتے ہیں کہ آپ کے تمام کام ایقے ہوں تواقعے لوگوں كوعهده ويلحة " اس نفیحت برخلیفه عمر بن عبدالعزیز بشنے جواب دیا۔ سمیری تھیلائی کے لئے آپ کی یفصیحت کافی ہے " صاحبزاد سے کی حکایت :۔ ا مام طا وَس م کے صاحرا دے عبداللہ بن طاوَس بھی اسینے بایدا مام طاوَس کے ہم مزاح شمعے ۔ عباسی خلیفہ ابوج عفر منصور ( المتوفی سرے ایج سے انھیں اور آ مام مالک ہے لواینے یہاں طلب کیا ،خوا ہی تخوا ہی دونوں منصورے درباریں لاسمے گئے۔ خليفه منصور عبّاسي سفصا جزاد سي عبدالطّرين طاوس سي خوابه شي طابم کی کہ اسینے والدطاؤس بن کیسان کی کوئی ایک اور روایت مشنائیں؟ صاحبزادے نے یہ حدیث مشنائی ۔ "قیامت کے دن سب سے زیارہ مذاب اس شخص کو ہو گا جوفدا كى حكومت من بترك كرك كار (يمن ظلم كرك كارات السِّولا كَظُلُمْ عَظِيْمٌ اللَّهِ يانفيعت أموز حديث منتكر منصورة إسى خاموش بوكيا ويندلم ات بوره فرت عبراللر بن طاؤس سے كہا است أيكے كى دوات قلم ديجے، ليكن صاحرادے نے تعمیل نه کی ،منصور کوغصه بھی آیا اور تعجیب بھی ہوا بو جھا، دوات قلم آپ سے اے رکھی ہے آپ کیول بہیں اُ تھا تے ؟ صاجزادے عبرالعرب طاؤس جنے كا أكراب اس سے كوئى طالمان حكم تكوي تواس میں میری بھی شرکت ہوجائے گی اس لئے بن نے احتیا طاختیار کی ہے۔

يه بات اچى دار سمه لوكه بر چيز كاايك فقد بواكر تاب، انسان كا

اعلى مقصدايي دين واخلاق بين كما ل يبيداكرنامي

#### وفات به

جیساکہ گزرت مفیات یں بھٹا جا جکاہے ام طاؤس بن کیسان ہے اور عرب بکترت کیا کرتے تھے جس کا سبلسلہ اُ فرعر تک جاری رہا۔ اللہ تعالی نے ان کے اکس ذوق کو شہن قبول بخشا بلانا ہے ہیں جے کے موسم میں جوان کا چالینٹواں جے تھا یوم عواست دو تا یوم عواست کی اور ارم میں اس دنیا سے کوج کیا اور ارم مقدس کو اینا ابدی عِصکانہ بنالیا، اور یوم الحشر لبیک اللہم لبیک کہتے اٹھیں گے۔ جنازے یں اتنا، بجوم تھاکہ چلنا دشوار ہوگیا، مزاروں حاجیوں کے ہا تھ سُبرد

فَجَنَ اللهُ اللهُ اكْتُ الْجَزَاء ، وَمَا أَطْبِ دِينَه وَخُلْقَى -

## مراجع ومأخر

(۱) طبقات ابن سعد ح سه

(۲) تہذیب انتہذیب ج۵۔

(٣) ابن خلکان ج ۱-۵-

(۴) شذرات الذهبب ج ۱-





# حَصِرَتُ القَّامِيمُ بِنَ مُحِدِّنَ أَبِي أَيْ يَرَا

#### تعارف وسنزيه

حضرت قاسم بن محرر السيح المال القدر تا بعى بين جن ك والد محد بن ابُوكم اور واوافليفة رسول الشرسيدنا ابُوكم مرتبي الروالده شا و كسرى ( ايمان ك باوسناه يزوجرو) كى صاحبرا دى اور يجوي صاحبه أم المومنين سيده عائشه صديقه المرسي - يه نصيب بهت كم انسانون كو بلاسع -

فنابت ہوئے.

ان کی بیدائش خلافت عنمانی نیے کے آخری زملنے میں ہوئی جبکہ ملتب اسلامی میں منافقوں اور ملک کانظام دُرہم برہم کیا منافقوں اور ملک کانظام دُرہم برہم کیا جار ہاتھا، اسی ہنگامہ بن تیسرے خلیفر سیرناع تمان بن عفان نکی مطلومانہ شہادت کا واقعہ بھی بیٹس آیا جس سے ملک بیں مزیدا فتراق وانتشار بیدا ہوگیا۔

له فقه ارسبود وعود بن الزبيرم، الديكر بن عدالرفن الحزدئ، خاريج بن ذير بليمان بن يساد، عيد الله بن عبد الله بن الله بن

ملک شام میں مصرت معاویہ بن ابی سفیان اور ملک مِصربیں مصرت محد بن ابد بحریم کی حکومت محد بن ابد بحریم کی حکومت تھی جنگوامیرا لمومنین سیدناعتمان بنے نامز دکیا تھا۔ سیدناعتمان منگی مشہا درت کے اس الناک حادثہ کے بعد مدینہ منوّرہ کے مسلمانوں نے صفرت علی بنا ہوائی کوخلیفہ نامزد کیا اور اِن کی بیعت کوتبول کرلیا۔

بچرستیدناعلی اور صفرت معاویر شک در میان اختلافات ببیدا ہو گئے جو مسلما نوں میں قتل وخون و اختلافات و انتشار کاباعث بنے۔

قاسم بن محدادر ان کی ایک کمین بهن کو مدینه منوره سے اِن کے والد محد بن ابو بجر کے پاس روانہ کر دیا گیا جہاں وہ ملک مصر کے حاکم شکھے لیکن خلافت کا یہ انتشار محد بن ابو بحرکی شہادت پر بورا ہوا۔ چھران دونوں بچوں کو مدینہ منورہ وابس مجلوا لیا گیا۔

خود قاسم بن ورا بن يتيى كاواقعداس طرح بيان كرت بي

### خصوصی تربیت در

یں نے اپنی زندگی میں کسی مانباب کوایسا شفیق وکر یم نہیں دیکھا جیسا کہ میصوبھی صاحبہ کا ہمارے ساتھ برتاؤر اسے وہ ہم دونوں ہمائی بہن کو بہلے اپنے باتھ سے کھلاتی بلاتی اور ماباتی کھانا خود تناول کرتیں ۔ ہمارے کھیل کو داور کھانے بینے ، سونے جاگئے کے اوقات مقررتھے وقت پرسارے کام خودا نجام دیا کرتی تھیں ہیں اپنی تیبی کا قطعًا احساس ہونے نزدیا۔

امام قاسم بن محسدر تَ بَا فِي عَصْكِينَى اس خصوصی برورش کے علاوہ وہ ہماری تعلیم وتربیت پرخصوصی توجددیتی تعلی ایھے اخلاق کی تاکیداور بڑے اخلاق سے پر ہیز کی ہروقت تفہیم کرتیں ۔ قرآن عکیم ادراحادیث رسول مى تعليم كاخاص معمول تھا. ہميں كم عربي مرأن وحديث بر اجھا خاصا عبور ہوجیکا تھا۔ ہم دونوں مھائی بہن کو جب دنیا کا بچھ شعور سیدار ہواتو ایک دن ہمیں ایسے اور قیمتی کیرے بہنائے اور خوسٹبو وعطریں بساکراینے محاتی عبدالرمن بن ابو بجر او طلب کیا اور پرکہکران کے حوالہ کیا کہ بھا فی صاحب میں نے تمہارے دونوں بھتیوں کو تم سے کے لیا تھا مقصودیہ تھا کہ إن بحوں کی خصوصی برورش کرول ویسے بھی یہ دونوں بي ميرے بيتے اس لحاظت تمادا اورميرارت مياں ہے ليكن تم ف ميرك اس اقدام كوئيسندنهي كيا اورميرے گھرا ناجانا كم را الحجے الس كا اصاس مے لیکن واقعہ یہ ہے کم یں نے دونوں یہم بچوں کے بارے میں تم برکوئی برگانی نہیں کی اور نہ اسس کا اندلیشہ کیا کہتم ان کی تعلیم و تربیت پس ا ہتمام نہ کروسکے، لین بات یہ ہے کہ آپ کا کنبہ بڑا ہے اور افراد خاندان کی بھی کثرت ہے اور بیددو يتيم جونها يرت مس إن إن كوخصوص توجر كى فنرورت تقى -میں رمول الشرصلے الشرعلیہ وسلم کی وفات کے بعد تھریلو آمورسے فارغ ہو یک بوں اب کوئی ذمرداری ندھی۔ علاوہ ازیں بچوں سے ویسے بھی میرا گھرفالی تھا میرا كھر بچوں كى تربيت كے لئے زيادہ مناسب تھاءاكس كئے بيں نے إن دونوں بجيّن كوتم سے كود لے ليا اب يہ بيخے شعور كو جہنج كئے ہيں آ كے كى تعليم وتربيت كى ذمر دارى م فبول كراوميرامقدرهاصل بوچكاسه-قاسم بن محد كت بي كه بمارا بي عبدالرحل بن ابُوبكراي كمرك كم اور اينے افراد خاندان میں شامل کرلیا۔ چونکہ ہمارا دل بیت نبوی کے لیل وہارے ما نوس ہوچے کا تھا اپنی مجود کی سیدہ

یمریس نے کہا، اوریہ تیسری قبرسیدنا عرالفاروق م کی ہے . وزار سال م

فرماياً، مان!

سیدنا عرایفاروق کی قبر بسیدنا ابو بجرصدی کی کمرے قریب تھی (اسس طرح مسیدنا عرایف اردی کے قریب تھی (اسس طرح سیدنا عرایف اردی کے تقابل تھا) سیدنا عرایفا روق نوکا سررسول الشر صلے الشرعلیہ وسلم کے قدم بائے مبارک کے تقابل تھا) مجرئ شریف کی پاک قبروں کا نقشہ تقریباً اسس طرح ہے۔



یں نے یہ فصل اپنی مجھومی اُم المومنین سیدہ عائشہ صدّلقہ رضے عاصل کی ہے۔ فصلوات رَبِّ وسُلام عَلَيْه .

تحصیٰ علم بہ

بہرحال جب صفرت قاسم بن محدوم نے قراک شریف صفط کر لیا اور احادیثِ دُول آ کا ذخیرہ سیّدہ عاتشہ صدیقہ سے پالیا تومبد نبوی شریف سے وابستہ ہوگئے اکس وقت مسبور شریف یں صحابہ کرام کے برسے براے سلمی حلقے جاری تھے إن حلقات میں اہتمام کے ساتھ سٹریک ہوتے اور رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کے علم مبارک سے فیصلہ اللہ علیہ وسلم کے علم مبارک سے فیصلہ اس موستے اُن کے فیصلہ اس میں میں میں ہوستے اُن کے اسمار گرامی یہ ہیں۔

حضرت ابو مريره فقطرت عبداللهر بن عمر فقطرت عبدالله بن عباس فقطرت عبدالله بن عباس فقطرت عبدالله بن حباس فقطرت عبدالله بن حباس فقطرت عبدالله بن حباس فقطرت وطربت وافع بن فدتري فقرت أسلم مولى عمر بن الخطاب فطير بهم .

إن اكابرين ملت سے رسول الشرصلي الشرعديدو لم كاعِلم مشريف برا واست مِلا -

### مئند در ش وتدرین :-

مجھے ہی عصر بعد قاسم بن محرور الم الحدیث "کے لفتب سے میکارے گئے۔ یہ ایسالفتب تھا جو صرف اسی عالم کو دیا جا ماتھا جو اپنے زمانے میں کہا ہے الشراور موں اسلام کی دیا جا ماتھا جو اپنے زمانے میں کہا ہے الشراور

مُنتَّتِ رسول التَّرُّ كاسب سن برلواعا لم بهو-

امام قاسم بن محد کی علمی شہرت و وردور تک بھیل گئی۔ علم حدیث کے طالبین جن میں محد بنن کوام بھی ہوا کرتے مسجد نبوی شریف کارٹن کرنے گئے۔ اس طرح مصرت قاسم بن محرق کا علمی حلقہ مسجد نبوی شریف کا سب سے بڑا حلقہ تسراریا یا وہ ہر روز مسجد نبوی شریف تشریف ناست بہلے دور کھت تحیّہ المسجد اُدا کرتے بھر موا جھ شریف بین آتے اور سلام عرض کرتے بھر مقام " ریاض الحد" کرتے بھر موا جھ شریف بین آستے اور سلام عرض کرتے بھر مقام " ریاض الحد" میں اکس جگہ بیٹھ جائے جہاں سیدنا عمرالفاروق میٹھاکرتے تھے اور احادیث بول کا درس دیتے تھے۔

اس دعوت وتبلیغ کا تریهال تک پہنچاکہ قلیل عرصے یں بے تخت وتاج کے بادشاہ سمجے جانے سطے، اس عظمت واصرام بیں ان کا تقوی کا دفر ما تھا۔ شاہانِ سخے بادشاہ سمجے معاملہ بیں ان کے مشورہ بغیر کو فی اقدام بہیں کرتے۔ بہنوا میٹر منورہ بغیر کو فی اقدام بہیں کرتے۔

## مسجر نبوی کی توسیع بر

حب خلیفہ ولیدب عبد الملک نے (المتوفی الله عبد الملک کے اطراف مجرات بوی متربیت کو مسجد میں اور اس کی تعمیر جدید کا إداده کیا تو مسجد شریف کے اطراف مجرات بوی کو مسجد میں شارل کرنا فنروری تھا کہ اس کے بغیر تو سیع ممکن نہ تھی ، لیکن یہ کام ایسانا زک اور حسّاس تر تھا کہ خود خلافت خطرے میں بڑجاتی مسلمانوں کو مجرات نبوی سے جو عقیدت و تعلق خاطر تھا وہ ایسا بلکانہ تھا کہ آ نکھوں کے سامنے مجرات نبوی کو قصادیا جائے ، خلیفہ ولید بن عبد الملک بہت فیکر مند تھا کہ اسس مہم کو کس طرح براکیا جائے۔

الم بخراس نے دینہ منورہ کے گورنر عرب عبدالعزیر (المتوفی سائٹہ) کو ایکھاکہ مبید نبوی سنریوں سنریوں سے لئے ناکا فی ہوں ہی ہے، کثرت ہجوم سے لوگ اس سعادت سے محوم ہور ہے ہیں خاص طور پر جے کے زلمنے ہیں اندروانِ مسجد داخل ہونا بھی ممکن ند دَم المبذا موجودہ مسجد شریف کی چاروں دیوادوں کو منہدم کر کے اُسکی وسعت میں ۲۰۰۰×۲۰ کا اصافہ کر دیا جائے اور مجراتِ نبوی کو مسجد کے اُصافے میں سنامل کر لیاجا سے اوراس یاس کے مکانات اور کھلے جھوں کو بھی معقول رقم دے کر اُس کے ماکنات اور کھلے جھوں کو بھی معقول رقم دے کر اُس سے حاصل کر لیاجا ہے۔

بونکه برنهایت نازک اور پرختاکس کام ہے اپنے ما مون ناد بھائی قاسم بن محکم اوراکن کے خالہ زاد بھائی قاسم بن محکم اوراکن کے خالہ زاد بھائی سالم بن عیمان کر کواکس مہم ہیں سٹریک کرئیں تاکہ مدینہ منورہ کے مسانوں کویہ اطینان ہوجائے کہ جس کام میں یہ دونوں بزرگ سٹریک ہیں اکس میں کسی قسم کی قباحت نہیں، اکس طرح اختلاف وانتشار نہ ہوگا اور ہماری یہ عظیم مہم تکمیل یاسکے گی۔

یں پاسے ی۔ اور ایپ کواکس اقدام میں کسی اندیشے کی صرورت نہیں کیونکم سجد نبوی تشریف أمام قاسم بن فحرره وسيع وتعميراب سے يہلے ستيرنا عمرالفاروق م اورستيدنا عثمان عني مجمى كر يكے ہيں انکاأسوه أب کے نئے کافی ہے۔ خلیفہ نے اینایہ کتوب خصوصی سفیرے وربعی مرینہ متورہ روان کیا۔ كورنر مدينه منوره عمربن عبدالعزيز فيضرب قاسم بن محتة اور حصرت سالم بن عبارتته بن عرم اورشبر کے نیک نام برطے توگوں کو جمع کیا اور خلیف کا مکتوب بڑھکر منایا۔ دونوں ا مام نے اور شہر کے سراور وہ سلانوں نے خلیفہ ولیدبن عبرا لملک کی مرسلہ بحويزكوبسندكيااوراس كے نفا ویس خودسسريك بوسنے كاتيقن بھى دياچنائج كام كا أغاز كيا بحيا. مرينه منوره كي مسلانول في حب يمنظرو يحماكه ام الحديث قاسم بن محر اور ان کے رقبقِ خاص سالم بن عبداللر تعمیر حدید کے لئے قدیم مسجداور مجرات بنوی کو ڈھانے میں حقہ ہے رہے ہیں توسب نے انسس عمل کو خیرہی جانا اور جَسَدوا حد کی طرح مثريكيعل ہوگئے۔ مسجدنبوی شریف کی به تیسری برطی توسیع تھی جوامام قاسم بن محرا کے تعاون سے تھیل یا ئی ۔ یہ وہ وقت تھا جبکہ خلافتِ انموی کی نوجیں خطا<sup>م</sup> عرب سے زبھل کر بيرون عرب بيئ دريئ فتوحات حاصل كررسى تحيي ارمینیا، قسطنطنیا ور ملک روم کے بڑے بڑے سراسلامی خلافت کےزبرفرمان مورسے تھے۔ رُوم کابا دستاہ سلانوں کی اس انقلابی بلغار سے خوفز دہ تھا اس وقت اس نے مناسب شمصاکہ ایسے وقت مسلمانوں کی ہمدردی اورخیرخواہی حاصل کرنے کا مناسب موقعہ ہے کیوں نہ تعمیر سجد کی مہم میں رحظہ لیا جائے۔ چنا پنجراس نے ایک لا کھ منقال سونا اور ملک رُوم کے تعمیری اجرین کی ایک بڑی جماعت روازی جوشونفوٹس پرشتل تھی۔ علاوہ ازیں ملک روم کے قيمتى وناياب بتقرنمى جاليس أونؤن برلاد كرخليفه وليدبن عبدالملك كي خرمت

الام قاسم بن محدود ترتبايي عصين میں ملک شام رواز کر دیا۔ أسس غيرمتوقع مال غنيمت كوخليفه وليدن تأتيد الهي خيال كيااور معارا ذخيره مدينهمنوّره رُوانه کرويا ـ كورنر مدينه عربن عبدالعزيزائ مدينه منوره ك ان ووجليل القدرا ام قاسم بن حروه اورمالم بن عبدالتُدرم كي برايات برمسجدنبوي شريف كاجديد نقت تياركروا يا أور ما ہرین تعیری وہ ساری صلاحبتیں حاصل کیں جو کسی عالیتان محل کے لئے اختیار کی جاتی ہیں۔تار برنخ اسلامی میں مسجد نبوی شریف کی یہ بلندو بالا برُروت ار تعمير خشب اول مجي جاتي ہے۔ ادرآج ان سطور کے منکھے وقت مراکا اج مطابق اووا عکومت سعودی عرب کے فر انرواؤں نے مسجد نبوی مشریف کی جدید تعیر و ترمیم اورائس کی بے بناہ وسعت اور فراحی اور اندرونِ مسجد و بیرونِ مسجد کی شان وآن کوفیاکس واندازوں سے بالاتر کردیا ہے۔ مسجد نبوی سربیف آج دنیا کی کسی بھی فرہبی یا نیم ندہبی عارتوں میں ا بني مثال آپ قرار پائي ب . فخرا مم الله خيرا لجرار . اخلاق وعادات به امام قاسم بن محدُثُ البيئے تقوی وطہارت اورا تباع سنبت ہیں اپنے معزّ ز دا داسینا ابوبحرصديق فسس بهت ودتك مشابهت دكھتے تھے، حتى كہ يہ بات مشہور ہوگئى (سيّدنا) ابويحرصديق كى اولادى ايساكوتى دومرالراكابىيانه بوا-اخلاق کی بلندی ،عا دات واطوار کی رفعیت، ایما نی توست وشجاعیت، ڈبرو ورع ی خصلت ، ایثار وقربانی کی عادت اور دادو دہشت کی کثرت نے ونیا جا سے ا، لِ سَيْ كُونِيجِي كُرُ ويا ِ ا ام قاسم بن محدم این اولادی تربیت بس خصوصی توجه دیا کرتے تھے ۔ اِنھیں

أمام قاسم بن محدر ہر موقعہ پر ہرایات ویا کرتے اور خود بھی اپناعملی اُسوہ پیشس کرتے، تربیتِ اولادیں علىم وتفهيم سے كہيں زياده على مؤتر مواكر تاسيد اس سے حتى الامكان اخلاق وعادات ایک دیہاتی اِن کے پاکس آیا اور بلاکسی پاس ولحاظ پُوسھنے لگا، آپ براے عالم بين ياسالم بن عبداللر؟ شیخ قاسم بن محدٌنے توجہ نہ دی وائس نے بھر پوچھا، آپ نے فرایا سُجان اللّٰہ كياسوال سيم ؟ اس دیباتی نے تیسری بارو می موال و مرایا۔ أَبِيَّنْ فِي مِاياً. ديجھود ہ بيٹھے ہيں سالم بن عبداللّٰرجُ حاصرين كومنهايت تعجب مواكه كيسا تطيعت جواب دياكه نهايني شان ظاهركي اوز مرجواب مين خلاون واقعه كهاء يقينًا سينخ قاسم بن محرُّ ، سينخ سالم بن عبداللرسي ا ففنل تقع . ابیسے ہی ایک اور مرتبہ ج بیٹ الٹر کے موقع پر میدانِ منی میں حاجیوں کا بجوم ببوكيا برشخص ابين البيغ مسائل دريافت كرر بانتها بشيع قاسم إنكاجواب ديت اوركبعي یر کہتے کہ میں نہیں جانیا، کسی اور عالم سے دریافت کر لو۔ قریبی بوگوں کو تعجب مور با تھا کہ یہ کیسے بےنفس ومتواضع آدمی ہیں جس بات كاعِلم نهيس بوتا السس كااعتراف كرييتے ہيں۔ خود فرمایا کرتے تھے کہ جَس بات کاعِلم ہواکس کے بیان کرنے بس بَخل نرکزالچا بیئے اورحبسس كاعلم نه ہوائس كا بھى اظهار كردينا چاہيئے، خاموشش ياانجان ہوناجا تزنہيں۔ اور بہ بھی فرمایا کرتے لا آ ڈیری نیصنف انعالہ۔ ( میں نہیں جانیا کہنا بھی فعف عِلم كى بات ہے، اپنى ناواقفىيت كااعتراف كرلينا بے عِلم بات كہنے سے زيادہ بهمترسے.

مَ بَبَا بِنْ عَصْكِ سِنْ يهى وه خصوصيت تھى كەستىنىخ قاسم بن محدُم كو بهم حصرعلماريس عزّت واحرام كابلند والمقام عطاكياتها . ایک وفعہ امیرُ المومنین کی جانب سے مال غنیمت تقسیم کرنے کی فدمت مسیرد کی گئی، شام نک نہایت حزم واحتیاط سے اہلے حقوق کوان کے حقوق ویدیئے لیکن ایک شخص اینے حصے سے مطمئن مہیں ہوا، دوسرے دن مسجد نبوی میں آیا سیخ قاسم بن وا نمازاواكررب تھے بیچے بیٹھ گیا اور بازو والوں سے مال تقسیم یں شكایت كرسنے لگا سینے کے صاحبزادے نے اس کوٹو کا اور کہا اے نادان! توسینے کی تقت ہم بر راضى نہیں اور نہ ان پراعمّا دکر تاہیے حالاتکہ واقعہ بہہمے کرسٹینے نے آپ مال غنیمت کی تقسیم میں امانت و دیانت کا ایسا اہتمام کیاہے کہ خود اپنی زات کے لئے وام درہم توکیا لیتے جھور کا ایک واز بھی اپنے گئے لینا پسندنہیں کیا، تم ایسی تقسیم بی سینے پر برگمانی کررہے ہو؟ تستيح قاسم بن محدمين اين نمازيس جب يرنزاع تصنى نما زكومختصر كيااورسُلام بیمبرکرصاحبزادے کو تنبیہ کی بنیا اسکو تواکس کا تطعی علم نرتھا بھرتم نے اپنے ا باب کی مافعت کیوں کی ؟ انسان کووہی بات کہنی چائے جب کی کااس کو نورا

الوكون نے كهاا رئيخ صاجزادے نے جو بھى كہاہے وہ حق ويستينى

ہات ہے۔

مشیخ قاسم منفیخ قاسم منفرایا، یہ بیجے ہے لیکن انسان کو دہی بات کہنی چاہیئے جس میں نفع ہواعتراض کرنے والاحب مجھے براعتما دہنیں کرر ہاہیے تو بھر دوسروں پر کیا اعتماد کرے گا۔ خواہ مخواہ اپنی بات کو کیوں ضائع کیا جائے۔

دراصل یہ تنبیہ اسینے صا جزادے کی تعلیم وتر بیت کے لئے تھی تاکہ آئندہ اسس بارے میں غور وخوض سے کام لیا جائے ،ورنہ حق بات کا اظہار کر دینا بڑی

بات نہیں۔

#### وَفاتٌ: ـ

مشیخ قاسم بن مخرف ابن عرشترسال سے مجھ ذاکد باتی ۔ آخری زمانے میں بینائی نے جواب دے دیا تھالیکن اپنے معمول کے مطابق اس حالت بن بی بیٹ اللہ کی زیارت کا ادادہ کیا اثنائے سفر موت کا بیام آگیا، اپنے صاحبزادے سے کہا، بیٹا! میرے کفن میں نیا کیڑا دینے کی عزورت نہیں وہی لباس جس میں میں نمازیں اُواکر تا بہوں چادر، قمیص، اِزار کفن وے دینا۔ یہی کفن میرے وادا جان سیدناابو کمرصدی فی موں چادر، قمیص، اِزار کفن وے دینا۔ یہی کفن میرے وادا جان سیدناابو کمرصدی کا تھا۔ اور دیکھو میری قبر کی در بخلی ) بنانا، ایسے ہی دیول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف تھی۔

وفن کے بعدمیرے بارے میں کوئی تبھرہ نہ کرناکہ ایسے اور ایسے تھے حالانکہ

میں مجھے بھی نہ تھا۔

التُّرورجات بلندكرے مفرج مِن وفات پائى -فَرَحِدَ اللَّهُ قَاسِمًا مَنَاحَتَ حَاجَّا وَمُعْتَبِدًا -



# الماء المعرف المعرف

تعارف: ـ

امام خسن البصري كوسيرالتا بعين كهاجا تاسع تا بعين ايسے اصحاب كوكها جاتا سعے جنھوں نے صحابہ كرام من ميں سعے كسى ايك كى صحبت بائى ہو يا كلاقات كى ہو۔ امام حسن بھرى جنے جس دور بيں اپنى آئى تھيں كھولى بيں اس دُوركو" دورصحابة "كها جاتا ہے بسينكو وں صحابہ بقيدهات شكھ، علاوہ ازيں امام حسن بھرى جن "بيت نبوى" بيں برورس بھى يائى ہے۔

کی خدمت کیا کرتی تھیں۔

خلافت فاروقی سلام پس ام الومنین سیده ام سلره کو یه اطلاع ملی کرسیده خیره کے بہاں ، پخر پر اموا ہے توخوشی ومسرت سے دل بھرگیا، دونوں کو اپنے گرئیت نبوی میں ہے بہاں ، پخر پر اموا ہے توخوشی ومسرت سے دل بھرگیا، دونوں کو اپنے گرئیت نبوی میں ہے اس میں ہے اس میں ہے کا حسن وجال دسکھکر باغ باغ برگئیں ۔خوبھورت موتی کی طرح صاف شفاف بڑی بڑی بڑی ان کھیں ، کشادہ بیشانی ، کب نازک وباریک، رنگ کلابی

امم المومنين سيّده المرشف بُوجِها خيرة تم في بحة كاكيانام دكهاب؟ سيّده خيرة شف كها نام توآب دكيس كي -

سیرہ آم سارہ نے بیخ کانام دوحس رکھا اور دُعایی دی۔ حسن بھری کے والد حضرت یسارہ حضرت زیدین نابت سے علام تھے جو

رسول السرصل الشرعليه وسلم كے كاتب وحى اي حضرت يسار بھى حضرت زيد بن ا نابت منے محبوب اور عزیز ستھے۔

حسن بصرى كالورانام حسن بن يسار عبي جوبعد بب حسن بصرى كي أم س مشہور ہوئے جبکہ انھوں نے اپنے والدین کے ساتھ شہربصرہ ین ستقل سکونت

بری می ۔ حَسَن بھری اُم المومنین سیّدہ اُم سلام کے مکان پر برورش بلتے رہے ۔ نور ا مُمُّ المومنين سيّره أمّ سارم ازوازم نبى بين علم وعمل، عقل وفهم بين ممتاز سشماركي جاتي تهيين به موجوده كترب احاديث مين نبى كريم صلح الشرعليه وسلم سروايت كرده مین بوستاستی احا دبیث موجود ہیں۔

ستيزام سارة ماقبل اسلام كى أن چند نادر خواتين مي سن مل تصيى جوعلم فضل

میں ممتاز سمھی جاتی ہیں۔

حسن بصرى كي منتقل برورش وتربيت أم المومنين سيّده أم سلمة كي كود مي . میں ہوئی ہے۔

## ابك 📤 گفتلى كرامزت:

ایک دن خسن بھری کی مال کسی فنرورت سے باہر گئی ہوئی تھیں آنے میں دير ہوگئى بنيرخوارسُن مُعُوك سے بيقرار ہو سُكِّنے . أُمّ الموسنين سُيّده أُمّ سلمُ ف نسلى كيلے ایناسینه بیخ کے تمنیس دیدیا سرت محبت و شفقت سے دودھ اُنزایا حسن بھری نے بریف تھر پی لیا۔ اس طرح حسن بھری امم المومنین سیدہ اُم سلمی کے رُضاعی بیٹے قرار پائے اور خاندان نبوت کے جیشم وجراع بھی۔ این سعادت بزور بازونبست ٹا نہ بخشد خدائے بجےشندہ

بنوا میہ کے مشہورا میر مُسُلَم بن عبد الملک جوفاتے قسطنطند ہیں امام حن بھری م کی ہمہ گیرستہرت وعزّت دیکھکرایک شہور عالم سے دریافت کیا کہ حسن بھری ہیں کیا خوبی ہے جو انھیں مقبول عام کئے ہوئے ہے ؟ خالد بن صفوان جوامام حسن بھری کے بروسی تھے کہنے لیگے۔ مَا بَالِيْ عَدِيدِي الم صن البعري الم صن البعري الم صن البعري الم

خسن بھری کا اطن اُن سے ظاہر کی طرح دوشن ہے ، ان کا قول وعمل بیسال ہے جب وہ کسی نیک بات کی تلقین کرتے ہیں توخو وان کا عمل اور توگوں سے زیادہ مستحکم ہوتا ہے . اور حب وہ کسی بھرائی سے دوکتے ہیں توخود اُس بُرائی سے بنسبت ویکڑ کو گوں کے زیادہ دُور ہوتے ہیں۔ وہ تمام توگوں سے بے غرض معامل کرتے ہیں کسی کی جیب برائن کی نظانہیں ہوتی اور مہت کے بارے ہیں وہ کسی کی رعا بہت کسی کی جیب برائن کی نظانہیں ہوتی اور مہت کے بارے ہیں وہ کسی کی رعا بہت کرتے ہیں اور وہ کسی کی احتیان نہیں چاہتے۔

يه اوصاحت مستنكرا ميرمسكم بن عبدا لملك في ومشهور زمانه بات كمي حوتار تخ كي

کمآ بوں پیں سُنہری حروف سے بھی گئی۔ کیٹٹ کیٹٹ کیضل تھ ٹوٹر ڈیٹھ ٹے مِنٹنٹ کٹ ھانی ا۔ وہ قوم کیونکر ہے راہ ہوسکتی ہے جن میں حسُن بھری جیسا عالم ہو۔

حق گوئی بےخوفی بہ

ام مسئن بعری کی امنوی دندگی میں مجان بن پوسف تعفی عراق کاگور نرنام دوروا
یہ نظالم وجا برفطرت انسان اپنی دور امارت میں اہل حق خاص طور پرعلمار رہانیین
وفقہارا مست پر جن میں اکا برصحابہ اور تا بعین کرام کی بڑی تعداد شامل ہے ایسے
ایسے مظالم ڈھائے ہیں کہ اہل زمانہ کو فرعونِ مصرکی یاد تازہ ہوگئ ، مؤر خین یہ
سکھنے پر مجبور ہوگئے کہ فرعونِ موسیٰ کی طرح یہ اس امست کا فرعون تھا۔ وَلاَ مُولُلُ

ا مام حسن بھری جھی اکس کی ہے راہ روی اورظلم وزیادتی سے پریشان شھے حب اس نے شہر بھر ہیں این تھے جب اس نے شہر بھر ہیں اپنا تھرشا، می تعمیر کیا اور سمیل کے بعد ملک کی رعایا کواس کی زیادت کرنے کا حکم دیا، لوگ جوق درجوق اسے سکتے عارت کی بلندی،خوبھورتی اکس کے نقش ونگار وساخت پرداخت دیجھ دیجھکر حیران کرہ جائے، امام صن ہمری ا

امام حسن البصري نے اس ہتجوم کوغنیمت جانا، نصیحت کرنے زیکے حبب قصرتنا ہی پہنیے تو دیکھا کہ خان کعبہ كى طرح عارت كاطواف بور باب اور مخلوق فدا توط برشى سب قصرى تعريف وتوصیف میں ہرایک رطب اللسان سے سرجگر چرہے ہورہ ہیں لوگ عارت کا احاطر کئے ہوئے ہیں. المام حُسُن بھری اکس کمروہ صُورتِ حال پرسے چین ہوسگتے عوام کو بخاطب ہوکر اکس طرح کهنا شروع کیا: توگو! جن بدترین انسانوں نے ونیاکی زندگی پس اپنی شان واکن مے لئے عارات سازی کی ہیں ان ہی فرون مصریحی شامل ہے اِس نے ایسی فلک بوس عادت تعمیری جس کی منزلیں با ولوں سے اور ہوگیں لیکن اللیرسنے خود اِسس کوسمندری گہرائیوں میں ڈبو دیا اور اسس کے تصرشا ہی کو بجلی کے ایک کورٹے سے وصیر کردیا، ا ہے کاش! حجاج کو یہ معلوم ہوجا ٹاکہ آسمان والے ایکسس سے تنفس رکھتے ہیں اور زین والے اس کو دھوکہ دے دہے ہیں۔ حسن بھری اکس طرح سبے تکھف کلام کررہے تھے ،مجمع میں ایک شخف سنے حبًّا رج كى انتقامى كادروائى كا انديبته كيا اور بلندا وازسے كِمَّا بَس بَس لَي ايوسعد إ المام حَسن بصرى حسن كها ، الله تعالى سفا بل علم سے يه عبدلياب كرده لوكوں کوحق صاف صاف بت ویا کریں اور اسس میں ہرگز خیانت رز کریں۔ یں نے فریفیز حق أ واكردياسے ر یه که کرخشن بھری واپس ہوگئے۔ دوسرے دن جاج بن یوسف اپنے درباریں اس حال آیا کرغیظ وغفنے مُرِحْ مِور إحْصاء اسِنے ہم نشینوں سے کہنے لگا اے بُزدلوں کی جاعت ملک۔ کا ایک غلام زاده بمارے قصر شاہی میں ایسی اورایسی بکواکس کرتارہا اورتم لوگ خاموش

المام حسن المبصري ترتباني عضين تماشه دیجھتے رہے ، خداکی قسم آج اُسکا نوب تمکو پلاؤل گا۔ یہ کہر جاتا د کوطلاب کیا ، کچھ و میرنہ نگی کہ حسن بھری ججانے کے سامنے یا بزنجیر كھر كر ديئے گئے ، لوگوں كى آنھيں امام حُسُن بھرى مَ برجُم كُسُيں اور ان محقلوب ا مام صن بقری سے تلوار اور جلا دکو دیکھا تو ان کے ہونٹوں برہائی سی حرکت بیدا ہوئی چھروہ جباح کی طوف متوجہ ہوئے اس وقت حسن بھری کے جہرے پر جلال ومن عربت من وقار ايمان برس راتها جان بن يوسف برايا نك كيكي طارى بوكن اوروه ارے بھیبت کنے لگا، اسے ابوسعید! (حسن بھری) یہاں تشریف لایت، بيمرايين بازؤ بتصاليا عام بوك جوتما شه ويجهي أئے تھے جران و دُم بخودرَه كئے۔ حجاج نے نہایت ادب واحترام سے جندوین سوالات کئے اام حسن بھری نے اُس کے سوالات کا جواب نہایت وقارو تھیں سے دیا۔ حجّاج كي تحيي كفل كين ، كين لكا، آب سيدالعلمار بي يمرقيم تحائف وكيمر زخصت كيار جب صن بقري بام نكلة و حجّاج كاكب در بارى في يُوجِها، اسابُوسويدا (حَسَن بصرى عَبَاح نے تو آپ كوقتل كالادے سے طلب كيا تھا كھوجب آپ ا جُلّادے سامنے کھڑے تھے اس وقت میں نے دیکھاکہ آپ کے ہونمٹ حرکت امام حسن بقری شنے کہا یں نے یہ وعا براھی ہے۔ ياوليت يغنمتى وملاذي يعنككر كبتي إجعل يقمته بَرْدًا وْسَلَامًا عَلَى كَمَاجَعَلْتَ النَّارَبُرُدًّا وْسَلَامًا .

عَلَى إَبُو إهِ يُحد - (علياب عنوة والسَّلام)

امام حششن البعري تَ بِتَا فِي عَصْكِينَ حِكمت وفراست كوبهي ملحوظ ركھني جائية، بغاوت اور اختلاف سے بهر صورت احتياط الم فروري سے وغیرہ وغیرہ ۔ امام حسن بصرى خاموش سماعت كررس تحصيكسي قسمى ماخلت نهب كى جب امیرعربن بمبیره نے حس بھری سے عرض کیا کہ جناب آب کالمیامشورہ سے ؟ أمام حسن بصرى من في بيات كلف اس طرح كمنا متروع كيا-اے جبیرہ کے بیٹے الترسے پزید کے بارے میں ڈراور پزیدسے الشرك بارك مين مرور اے بہیرہ کے بیٹے یہ اچھی طرح جان کے اللہ تبارک وتعالیٰ یزید کے مٹرسے تیری صافلت کرے گا، آور پر بد تھیکو الٹر کے عذاب اے ہمیرہ کے بیٹے یا در کھے کسی بھی وقت وہ شدید ومفبوط فرست، أترف والاسم جوتبرے اقتدار كو چھين كر قبركى تنكى يس تجهكو دفن كروسه كالميمويان نديزيد بن عبدالملك (يتراامير) كام أست كااور نه كُونَى اورطاقت، البنة تيراوه عمل سائے اُئے كا جس بيں تونے امير یزیدین عبرالملک کے بروردگارکی مخالفت کی تھی۔ اے بہیرہ کے بیٹے اگر تو الترکے ساتھ نہے اور اس کی اطاعت میں ہے تو یہ بات مجھ کو ہزید بن عبد الملک کے مشرمے بیانے کے لئے کا فی ہے اور اگر تو پزیربن عبد الملک کے ساتھ اللہ کی نافر مانی میں ہے توالشر بحصكو يزيدك والركردك كار اے بہرہ سے بیٹے یہ بات اچھی طرح سمجھ لے کوکسی بھی محتلوق کی اطاعت میں انٹرکی نافرمانی نہ ہوگی۔ اس وقت امیر عمر بن بنبیره کی انکھول سے انسوجاری تھے اوروہ ناروقطار

أمام حسن البصري مَ بَا فِي عَصُي مِن المَ مشبي م كبية بين كه ملك عراق مين كسى عالم كوران سيافضل نهايا-الآم قتا ده معام نوگول كو برايت كرتے تھے كرحسن بھرئ كا وامن بيراے رہنا میں نے رائے اور فیصلہ میں اِن سے بڑاکسی شخص کوسیّدنا عمرا لفاروق فیکے مثابہ الآم اعمش كبتي تصح كرحس بصرى معلم وحكمت كي محا فظ تھے إلام با قرم خرمات تھے کہ حسن بصری کی باتیں انبیار کرام کی باتوں کے شابہ ہیں۔ إمام عطار بن ابى رباح مع فرما ياكرت تھے كمتم لوك حسن بصرى كى كرف مسائل میں رجوع کیا کرووہ مہت بڑے عالم و مقداہیں۔ آمام الكي فرايا كرت تھے، حسن بھرى اسے مسائل بۇچھا كروكيونكا نھوں نے علم محفوظ رکھا اور ہم نے تھیلا دیا ہے۔ اگرچه امام صن بهری مجامع العلوم تصحیی ان کی زندگی زیاده ترزم دوقناعت عباوت وریا فنست می گزری ہے اسس نے ان کے رُوحانی مرتبہ کے مقابلہ میں على تفصيلات كم رملتي بي ـ ا مام حسن بصري معلم حديث بين بهي غير معمولي حيثيت ريكھتے تھے صحابة كرام منين حتى ايك حضرات سے الحول نے احادیث نقل كيں ہيں۔ جب وہ ملتہ المكرّمہ جاتے و ہاں اول علم كا ببحدم ہوجاتا، اول كمّرانحيں تحنت بم بقاكرا حاويث رسول مناكرت تھے ان بن امام مجاہر ، امام عطار بن ابی رہارہ ، ا ام طاؤس بن كيسان جيسے اكا بر اول علم شريك ہوتے تھے ان سب كى زبان بريهى كلمه موتاتهاكه بهم في المستفض (حسن بقريم ) كامِتْل بهين ديكها-إ مام حسن بعري فرما ياكرت تمع عالم وفقير وتشخص ب جوز ابدا ورسقى مواين ا سے بلندم تبہ والے سے بے نیاز نہ ہو اور اپنے سے کم مرتبہ دالے کو تقیر نہ جانبا ہو اور الشرف جواسكوعلم دياسي اس كود نيا وى منفست كاذربيه نه بناسئه

المم حسن بصرى اكريه علوم اسلامي بي سيخ الاسسلام كا درجه ركھتے تھے ليكن يہ علوم ان کے لئے سرمایہ فخروا متیاز یہ تھے ان کاحقیقی مزاح و ذوق وہ علوم تھے جو قلب ورُوج سے تعلق رکھتے ہیں، جس کو بعدیں علم تصوف کا نام دیا گیا۔ یہ اس علم کے سرچتمہ و مخزن شمار کئے جاتے ہیں (انسب علم کے بارے میں ہماری کتاب قرآنی تعلیمات مطالعہ مجیجے ) تصوف کے تمام سلسلے انہی پرجا کرحم ہوجاتے ہیں۔

اگرج محدّثین کے یہاں حضرت علی خسے آپ کا استفادہ رُوحانی ٹابت نہیں ہے ليكن علمار تصوف كاأكس امر برماتفاق سبع كهامام حسن بصري حسيدناعلى رضى الشرعنهُ

حضرت شاه ولی الله د ہلوئ منصحے ہیں کہ ارباب طریقت کے نزدیک اہام حسن بقرئ ميدنا على فكرجانب يقينى ننسوب بير بيلف تاخلف تمام أكا برصوفي حفرت من بصرى كوسلسار تعوف سرچشمه اور شيخ الشيوخ تسيم كرتے ہيں۔

## أخلافي فضايلٌ :به

روحانى واخلاقي كمالات ك اعتبارس الم حسن بقري فضائل اخلاق كيجتم تصويرته الرج انهول نے دسالت كامقرس دور نہيں بايا اور صحبت رسول اكرم سے مشرف نہ ہوسکے لیکن اخلاق نبوت سے بھر پور حصہ بایا تھا، یہ عطائے خدا وزری

عام مؤرخین کابیان ہے کہ طبقہ تا بعین میں اُن دنوں اِن جبیبااور کوئی نہ تھا *مفنرت ابوُم بریره جوبلند مرتبه محا*بی رسول بی*ں فر*ماتے ہیں کہ حسن بھری سے زیادہ کسی امام حسن البصري ترتبا بي عَكِين تابعی کویس نے اصحاب رسول سے زیادہ مشاہرنہ دیکھا۔ کا اللہ الآا للہ امام بنعبئ جنعول سفى منشقر صحابه كرام من كوديكها اورشناسيم أسس شرف يس وه ا مام صن بھری سے بھی متاز ہیں نیکن اسس سے باوجودا مام صن بھری کی ہوئی عظیت ایک مرتبران کے ایک ما جزادے نے یو بھا اٹاجان آپ جیسا سلوک۔۔ وآداب صن بقری کے ساتھ کرتے ہیں سی اور کے ساتھ ایسا نہیں کرتے ؟ ا ام شعی حی فرمایا، بینای سن شراصحاب رسول کودیکها سے حسن بھری كمو ان سب بي رسول الشرصل الشرعليه وسلم سي صورت ورسيرت بي بهت كما جا ماسم كدرُوحانيت كاسرچيتم قلب كاسوزوگدازيد أسى سے عبادت، ریاصنت ، زُبروتقوی بریدا ہوستے ہیں ، ۱ ام حسن بھری مکا قلب اسقدر بُرِسُوزوگداز تحاكران برمروقت محزن وغمكيني سي جهائي رهتي تهيء فرماتے تھے کہ مومن کی ہنسی قلب کی مفلت کا نتیجہ ہے۔ زیادہ ہنسنے سےدِل مُرده برجاتا ہے۔ کلام پاک کی آیات برط حکر شدّت تا ترسے زار زار رُو یا يونس بن عبيه كابيان مع كرجب كوئى اجبنى آدمى صن بقرى محود مكيمنا تعضال كرتاكه وه ايني كسى عزيز كودفن كئ بوت أرس بي (يعنى متفكر) جب بيضة تو معلوم ہوتا کہ وہ ایسے قیدی ہیں جس کی گردن مارے جانے کاحکم دیا جا چے کا ہے اور حبب وہ جہتم ونارجہتم کاذکر کرتے تو ایسامعلوم ہوتا تھاکہ دوزرخ صرف ان کے سلئے بنائی گئی ہے۔ یہ سیخسٹیت اہلی سے آنار سمھے جوران برطا ہرمواکرتے تھے

امام حسن البعري تاين عصين امام حسن بقرئ كى مجلس ميں عالم آخرت كے علاوہ اوركسى شعة كا ذكرنہ ہوتا تھا الم استعث كابيان بع كرحبب بهما المطن بهري كى خدمت بي حا ضربوت تواكفول نے ہم سے نہ ونیا کی کوئی بات ، توجھی اور سکسی بات کی خبر دی حالانکہ یہ زمانہ بڑا مُراسوب تحصا ملک میں طلم وستم وافرا تفری تھی ، بس آخرت کا ذکر کرے رہے۔ ا مَا مَ صَيد كابيان بِهِ ايك مرتبه بهم مَّدُّ المكرّم بي تح والم متّعي من المحسن بھری سے سہائی یں ملاقات کرنے کی تواہش طاہر کی یسنے یہ بیام اام حس بھری يك بهنجاديا وانعون نعفرايا، جب دل جاسع الجاني ملاقات مرجانيكي، جنابيح ایک دن ۱ مام شعبی اسکتے میں دروازہ برموجودتھا میں نے کہا اسس وقت صن بھری ا تھریں تنہا موجود ہیں اندرا جاسیئے لیکن ان کی ہمٹنت نہ پڑی اسس سئے انھوں سفے کہا کہ میں بھی ساتھ جیلوں۔ جس وقت ہم اندر بہو مے اکس وقت حسن بھری قبله رُرخ ایک عجیب عالم میں کہررہے ہیں۔ ابن آ دم تونیست تھا ہست کیا گیا، تو نے انگا بچھ کو دے ویا گیا، لیکن حبب تیری باری آئی اور تجدسے ما نگاگیا تو اتوسے انکارکردیا، افسوس توني كتنافرا كام كياله يه كهكروه ب خبر موسكة ، يه حالت و يجعكوا ام شعبي سن كها، لوط جلو مشيخ اس وقت کسی اور عالم میں ہیں۔ ارشادات وبرايات جه (۱) فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے حلقہ ورس میں بہت سے لوگ بیٹھتے ہیں لیکن ان كى عرض ونيا بهواكرتى ب اكب مرتبه آب كى مجلس مي كليم يُوسنون كاتذكره آيا فرايا ، یہ لوگ دل کی گہرائیوں میں عبب وعزورے بت چھیائے رستے ہیں اور طاہری لباس

ترباني عڪيني امام حسن البقري میں تواضع وا نکساری ظاہرکرتے ہیں۔ اصع وانکساری ظاہرکرتے ہیں۔ (۲) الشرجس بندے کے ساتھ تھُلائی چا ہمّاہیے اکس کواہل وعیال کی پریشانی<sup>وں</sup> مِي مُعبِتِلا نہيں کرتا۔ سام ہوں رہ ۔ (۳) تواضع کی یہ علامت ہدے کہ جس کسی سے بھی سلے اکس کواپنے سے فضل وبرتر تمجھے۔ (۲) حبب بندہ تو بر کر تاہے تواکس سے خدا کے ساتھ اکس کی قربت ہیں ره) ایک شخص نے آپ سے اپنے قلب کی قساوت کی شکایت کی ، فرایا ائس کو ذکر وفکر کے مقامات میں لے جاؤ۔ رد روسر سا میں است ہوت ہے۔ (۱) مردے کے لئے سب سے بُرے خود اکس کے گھروالے ہواکرتے ہیں کہ اکس برروستے جلائے ہیں حالانکہ اکس کے بدلے میںت کا قرض اُدا کرنا ان پراسان نہیں۔ (٤) فرایا، ایک شخص کی عداوت کے لئے ہزار اً دمیوں کی دوستی (۸) پرمس وطع عالم دین کودسوا کردستی ہے۔ (۹) انسان کاعلی الاعسلان اسپنے نفس کو بڑا کہسنا درحقیقت اپنی تعریف ہے۔ (۱۰) اِبنے بھا ئیوں کی عزّت کرو تو ہمیٹ اُن کے ساتھ تمہاری دوستی ۱۱۱) اگراین موت کی دفتار پرنظر ہوتی تووہ اپنی امّیدوں وآرز و وک (۱۲) فرمایا، ففیهدوه مالم ب جو دنیا سی کناره کشس مورون بی بهیرت

امام حسن البصري ترتبايي عصين ركصًا بهو، الشرعرة وجل كي عبادت برمماومب ركصًا بو-(۱۲) قسم كھاكر فرما ياكرتے ہے جس شخص نے مال وزدكو عزنت دى السرنے (۱۲) عقلمندکی زبان قلب سے تیجے ہواکرتی ہے جب وہ کچھ کہناچا ہتاہے تو پہلے قلب کی طرف مرجوع کرتا ہے اور اگروہ بات اس سے فائدے کی ہوتی ہے توبات كرتاب ورنه وك جالات اور جابل کا قلب اس کی نوک زبان برر بتاہے وہ بات کرتے وقت قلب کی طرف مرجوع نہیں کر ما جوزبان پر آتا ہے بک دیا ہے۔ (۱۵) و نیا درحقیقت تمهاری مواری ہے اگر تم اکسی پرموار ہو گئے تووہ تم كوابنى بييم برائضائے كى اوراكروہ تم برسوار ہوگئ تو تمسكو بلاك كرواليكى۔ (١١) حبب تم كسى تخص سے وسمنى كرنا چا ہوتو يہلے إلىس برنظ كروكم اگروہ الٹر کا مطیع وفنسٹر ما نبر دارہے تواکس سے بچو کیونکہ الٹراکسس کو مجھی تمبارے قبصنہ میں نہ دے گا۔ اور اگر وہ نا فر مان ہے تواسس سے عَداوست کی صرورت نہیں، کیونکہ اللّٰہ کی عُداوت اُس کوکا فی ہے، وہ خود ہُلاکس ہوجائے گا۔ (۱۷) مستئرمایا، پیس نے کسی ایستخص کونہیں دیکھاہے جس نے وسنیاچا ہی ہواوراکسس کوآخرت ملی موراکس کے برخلاف جوآخرت جاہتا ہے امسے دُنیا بھی ملجاتی ہے۔ (١٨) اسلام يهب تم اين قلب كوالترك والكردور (19) ایک تخص کے سوال مرفسنکر مایا، تم مجھ سے ڈنیاوا خرت کے بارے میں سوال کرتے ہوگفن لو! ونیااور ا خرت کی مثال منزق ومغرب کی طرح سمے تم جس سمت کے

أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ الله-

جس نے موت کے وقت صرت دل سے اسس کی مشہادت دی وہ جنت بیں داخل ہوگا۔

سن وفات سلام شب جمع تھا، یہ آفتاب علم دعمل رو پوش ہوگیا۔ وقت کے دور بڑے محدث الم ایوب اور الم محدد الطویل نے عنسل دیا اور اول الذکر نے نماز جنازہ پر مطاتی۔

でででででかっ

## مراجع ومآخذ

ابن سعدرم ابن الجوزي رم مؤدرخ اصفها ني ه مؤرخ ابن خلكان مؤدرخ خليف بن خياط دم

(۱) انطبقات الكبرى ج يخ (۲) مِسفة الصفوه ن سط

(٣) جلية م الاولىيار ج ملا

(م) وفيات الاعيان ج ما

(٥) تاريخ خليفه بن خياط

وزارة المعاريث الملكة العربية الشعودي (مطبوع هما كالعمطابق ميمه 1992ء)

# لى المعاقد

مَا آخسَن الْإِسْلام يَزِيْنَهُ الْإِيْمَانُ وه استلام كننا الصّابِ جس كوايان في زينت دى

وَمَا آخُسَنَ الْإِيهِ يَهِانَ يَهِ لِينَهُ الشَّقِلِ السَّعَ السَّعَلِي السَّعَلِي السَّعَلِي السَّعَلِي المران كتنا الجمَّام مسركوت تقوى سنة زينت دى بو

وَمَا آخْسَنَ التَّعَلِّ يَكِيْ يَنْ مُالْعِلْمُ لَمُ الْعِلْمُ لَمُ الْعِلْمُ لَمُ الْعِلْمُ اللّهُ الْعِلْمُ اللّهُ الْعِلْمُ اللّهُ الْعِلْمُ اللّهُ الْعِلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

وَمَا أَحْسَنَ الْعِلْمَ يَهِ لِينَ الْعَكَمَ لُومُ الْعَكَمَ لُمُ الْعَكَمَ لُمُ الْعَكَمَ لُمُ الْعَرَالُ المُعَلَّمِ الْعَلَى الْمِقَامِينَ وَي مُو اللهِ عَلَى الْمِقَامِينَ وَي مُو اللهِ عَلَى الْمُعَلَّمِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

وَمَا آخُسَنَ الْعَمَلَ يَرِنْيَنَ السِرِّفُوتُ السِرِّفُوتُ السِرِّفُوتُ الرَّفِينَ الْعَمَلَ كَنَا الْجُفَاجِ مِكْوَلُوا لِنْعَ نَا لِيَسْتَ دى

( محدّث رُجاً ربن حَيْوه رح، سطالم ه)



( مؤرق البجلية)



# 10.20.00

فانداني تعارف :-

ا مام محدیث سیرین یک والد حضرت بسیرین سیدنا انس بن مالک فرخادم رسوالا

صلے السمعلیہ وسلم) کے آزاد کردہ غلام تھے

حفرت سیرین اوس اور بیت ل کے برتن بنانے بیں مُهادت د کھتے تھے اكس فن ك دريعه الخول في بهت مجهد كمايا، اورخوستمال تا جرول بي إن كاشمار

جب انعیں دنیا کی سودہ حالی نصیب ہوگئ تونکاح کرنے کی فیکر ہوئی۔ اُن دنون سيدنا ابوبجر صرّيق اك ايك باندى سيّره صفير است علم واخلاق، عا واست واطواريس متازعمي جاتى تهيس كس خاتون كوجهال اخلاق وعادات كابرطاح صر رملا تصاالة تعالى نے حسن صورت مجى بخشى تھى.

استخوبصورتی اورنیک سیرتی کی وجهسے مرینه منوزه کی عام نحاتین انھیں عزّت کی نگاہوں سے دیکھاکرتی تھیں، علاوہ ازیں ازواج مطہرات کو بھی إن سے غيرم حمولي محبّت تهي، خاصكراً مُمّ المومنين مستيره عائت صدّ يقدم مسيّده صغيره كو مبہت ما ہتی تھیں۔

مضرت سيرين وسف إبنابيام ستدنا ابو بجرصديق منى خدمت بي بيث كياكه

وهسيده صفيرا سے نكاح كرنا جاستے ہيں۔

مسيدنا صديق اكرمة جوسيده صفية اكوابني عزير بيني كي طرح سجها كرست منع حضرت سیرین کے دین واخلاق کی تحقیق کرنی مناسب سمجی، مختلف درا تع سے مَ بَالِيْ عَصْدِينَ مِن مِيرِينَ اللهِ مَن مِيرِينَ اللهِ مَن مِيرِينَ اللهِ مَن مِيرِينَ اللهِ مَن مِيرِينَ ا

معلومات حاصل کیں بھر حضرت انس بن مالک نفسے ہوان کے آقاتھے معلومات طلب کیں، حضرت انس نے کہا امیراً لمومنین، سیرین کے دشتے ہیں کسی بات کا اندیشہ مذکی بخشے کرشتہ قبول فر مالیں۔ یں جہاں تک علم رکھتا ہوں سیرین و مینداد، ٹیک سیرت اور خوکش اخلاق لوگا ہوں ہے۔ یں اس کو اُس وقت سے جانتا ہوں جبکہ حضرت خالد بن الولید نا نے معرکہ موسین المتمل، یں جن جالیت فرجوانوں کو گرفت ارکیا تھا اُن میں ایک یہ بھی تھے جو مالی غنیمت کی تقسیم میں مجھے سے، یں نے اِن سے خواب منافع حاصل کئے ہیں۔

اسس تصدیق پرصدیق اکرنف سے سیرین کادمشتہ قبول کرلیا اور نہا ہے۔ اہتمام سے نکاح کا انتظام کیا جو مدینہ منوّرہ کی کسی بھی نوجوان نڑکی کے زیجا ج

میں کیاجاتا ہو۔

ازوان مطبرات میں بین اُتھہات المومنین نے سیدہ صفیہ کولیائس مُروسی سے اُراستہ کیااور خوشبوؤں میں بسائر نوشہ کے گھر خصت کیا۔

#### ولادئت:

ستدناعمان بن عفان من ک خلافت میں دو سال باقی تھے کہ مبادک زکارج کا مبادک مجدد کھاگیا جد مبادک مجدد رکھاگیا جد

له سمین التر شیرکوف (عراق) کے ایک شیرکانام تھاجسکوفتح کرنے کیلئے صدیق اکر تھنے خالدین دلید ہم کودانگا تھا۔ کلہ مجدی صحابرہ وہ معزات کہا ہے ہیں جنھوں نے مرکبہ جنگ بعد میں مصر کیا ہے۔ ان کی کل تعواد تین موتیرہ جے۔ یہ صفرات طبقہ محابہ میں اُدبنے درجے کے نتماد کئے جائے ہیں۔ اِن سیب کی مغفرت کا النگر سے وعدہ کیا ہے۔ (۔ نخادی ج مے میں ہے۔ امام تحد بن سيرين ا تَ بِالِنْ عَصِينَ

تتقبل قريب ين كبارتا بعين بين شمار كيا كيا-محمد بن سیرین م کی بردرش ایسے ماحول میں ہوتی جہاں تقویٰ وطہارت، دین و دیانت سے پوراگھ معمور تھا۔خود مال کی گود کتاب الٹروشنت رپول الٹر کا ممتب تھا۔ سيده صفيرج ني جوازوارج مطهرات اورعظيم محابيات سے استفاده كيا تھا. صاجزادے محد کی تربیت اسی نبج برگ جس کا برا ترظا ہر بواکمستقبل میں محرین سیرین پر کووہ خاص علم بھی نصیب ہوا جوطبق انبیار میں سیرنا یوسف علالتلام کو بلا ہے۔ خوابوں کی تعبیریں وہ "یوسف ٹانی "کے بقتب سے یا دی گئے۔

(تعبيرخواب بياض خاص مواجولاتي ميواء)

حضرت محدبن سيرين بهمنع حبب بوئن سنبها لااكس وقت مسجد نبوى مترليف ميس بعض اكابر صحابه سيّدنا زيدبن ثابت من انس بن مالك مع عران بن الحصين من عبدًا للله بن عرمن عبدالله بن عباس من عبداللربن زبرمن مصرت ابو مَر ير ومف وروس ووعظ کے سکسلے جا دی تھے ، مفرت محد بن سیر بن سے ان بزرگوں کے حلقوں سے خوب استفادہ کیا بھرابینے مانیاب کے ساتھ متہربھرہ (عراق) نمقل ہوگئے اور اکس کو اپنا وطن قرار دے لیا۔

اسس وقت شہر بھرہ علم و دین کا مرکز ہونے کے علاوہ عظیم اسلامی چھاؤنی بھی تھا جها ں سے مجابدین معرکہ جہا دسے لئے اقطاع عالم دوانہ کئے جاتے تھے۔

حضرت محدمير بن الشف الين مشاغل ووصفول مي تقسيم كرديا - ايك جعته علی درس و تدریس اور دعوت و تبلیغ کے لئے۔ دوسرا رحصہ محنت و تجارت کے لئے . حفرت محدبن سيرين اكل طال كاخصوصى ابتمام دسكفتے تھے، حرام توحرام ،ى ہے مشتبہ چیزوں سے بھی بر بہنزکرتے . اُن کی ساری زندگی زمیر وتقویٰ سے

معمور دی سیعے۔

کلوع فجرس پہلے مسجدیں آجاتے وہاں نماز فجر کے بعد سورے بلند ہونے تک درس و تدراسیس وعظ و نقیحت کا سلسلہ جادی رکھتے، پھر گھرا کر تجارت کرنے بازار فیل جائے ، یہ توان کے دن کی شخولیت تھی دات کا یہ حال تھا کہ اُدھی دات اُدام کرتے ہے مجم عباوت کے لئے کھرسے ہوجاتے۔

نوافل میں قرآن اسقدر کٹرت سے پڑھتے کہ دات خم ہونے آتی، تلاوست قرآن کے وقت خشتیت الی سے زاروقطار روتے یہاں تک کہ آواز بلند ہوجاتی، اہلِ خانہ صلی کہ پڑوسے داروقطار روتے یہاں تک کہ آواز بلند ہوجاتی، اہلِ خانہ صلی کہ پڑوسیوں سے قلوب اِن کی سُوز و بھارسے چھٹنے سنگتے، ہر داست یہی معمول تھا۔

حفرت محد بن سیرین کی تجادت برائے تجادت نہ تھی وہ توایک پرزق حلال کا عنوان تھا، بازار میں جب بھی داخل ہوئے تھیعت وارثہ رات کا سلساد جاری ہوجا ہا تجارت ومعالمت کے مسائل اورشرعی طور وطریقے ارشاد فرایا کرتے، صورتِ حال ایسی قائم ہوگئی تھی کہ بازار کے تاج حب بھی اِنصین و پیھتے ان کی زبانوں پرذکر الٹراورسیج جاری ہوجاتی۔

الترفی این و کھیں میورت وہر سے ساتھ عزّت وشہرت بھی عطائی تھی راہ کے جلنے والے اپنی میکن دندگی ایک مستقل جلنے والے اپنی دیکھ کا دندگی ایک مستقل رہنما وم شدی سی تھی ،

برزق حلال کا سقدر اہتمام تھا کہ تجارت میں معولی سی نفر کش کوہی برواشت نہ رہے ۔ ریے ہے۔ مالِ تجارت کا ہر ہرعیب ظاہر کر دیا کرتے .

ایک دفد جایس ہزار در مرم کا تیل خریدا، حب اسکالیک برتن کھولا تواس میں مرائیطا مواچ ہانکلا، ابنے دل میں خیال کیا کہ جہاں یہ تیل سینجا گیا وہ تواکی جگر ہوتی ہے جوہے کی بحاست توسا سے تیل میں ارت کرگئ ہے تیل کے بقیہ برتن بھی اکس سے متا تر ہیں اگر امام محد بن تعيير من و

مَ بُا فِي عَصِينَ

یں تیل کے بیسارے برتن فروخت کرنے والے کووا پس کردول تو مکن ہے وہ دوسرول کو کروخت کر دیں ، عام لوگ کو فروخت کر دیں ، عام لوگ کو فروخت کر دیں ، عام لوگ ناباک تیل کو فروخت کر دیں ، عام لوگ ناباک تیل کو نیا ہے ، چنا پنجہ شرعی طور پر منا کئے کر دیا جائے ، چنا پنجہ شرعی طور پر منا کئے کر دیا گیا۔

## ایک آزمائش جه

حصرت محدبن سیرین وی تجارت کا یہ وہ وقت تھاکہ تجارت خمارے میں جل دہی تھی اور تیل کے مالک کو چالیس ہزار درہم اُ داکر نے تھے ان کے بہال سرایہ نہ تھا، تیل والے کا تقاصد شدید ہوگیا اُ فراکس نے عدالت یں مُرافعہ بیشس کردیا،

عدالت نے حضرت محد بن سیربن اور قم اواکر نے کی جیل میں بند کر دیا،
جیل کا قیام طویل ہوگیا تب بھی رقم کا انتظام نہ ہوسکا، جیل کے فرقہ دار ہر روز محد بن سیربن ای عادات واطوار کا مثا ہدہ کرتے، جیل یں دیگر ساتھیوں کے ساتھ اُن کا حسن سُلوک، اخلاق وکر دار، اور رات کے اُخری جصنے یں اِن کی تلاویت قسر اُن اور کر شاخات کے اُخری جصنے یں اِن کی تلاویت قسر اُن اور مناجا ب اہلی میں سُور وگدار کی کیفیت ان لوگوں کو ہر شب مثا ترکر تی تھی۔

جیل کے ذر وار کو ایک دن شدت سے یہ احسائس ہوا کہ صفرت محد بن سیر سیر اللہ ایک نام کے ذر وار کو ایک دن شدت سے یہ احسائس ہوا کہ صفرت محد بن سیر سی ایک ناگہانی مصیب ہوچکا بیوی بیکوں سے دُور بیں کیوں نہ امنی رات میں اپنے گھرجانے کی اجازت دے دی جائے اور دن ہی وہ جیل اُجایا کر ہیں ۔

چناپخه حفرت محد بن سیرین سے کہا گیا ، حفرت محرب میرین سے کہا، والدوس ماکم وقت کی خیانت میں اب کا تعاون نہیں کرسک الاید کرھا کم وقت آب کواکس کی اجازت دیدے ؟ آخر کاررقم ادا ہونے تک جیل ہی یں رہنا بسند کیا ۔ المم محد بن ميرون رو گانہی ونوں کی بات سیسے کہ خاوم دسول الٹیم حضرت انس بن مالک خموت کی سكرات ميں تھے انھوں نے اپنى زندگى ميں يه وصليت كى تھى كرميرا عسل اورسلارة جنازه محدبن سیرین اواکریں سے ، لوگوں نے حاکم شہرسے گزارسش کی کر صفرت محدب میران کو چندگفتٹوں کے النے کھیل سے رہائی دی جائے تاکہ مفرت انس بن مالکسیے کی وصنیت پوری کی جاسکے۔ حاکم مشہرنے اجازت دے دی، حفرت محدین میرین جنے حفرت ایس می وصتیت بوری کی ، غسل وکفن دیکر نماز جنازه أو اى محرجل خانه أكمة أبية كموالول كود يحف مك نكمة. اس کے بعد ایک عرصہ تک جیل ہی میں رہے جب رقم اُوا ہوگئی تورائی یا تی۔ حصرت محدین سیرین اُن عظیم سلمانوں میں شامل ہیں جھوں نے اپنی زندگی میں سا الشراوراكس كے ديول كاحق صالع كيا اور بنام مسلمانوں كے حقوق مين خيانت كى ہے ابنی دُنیاوی زندگی کوتقوی وطهارت میں صرف کی اور آخرت کی فوزو فلاح کوسمیٹ لیا۔ ٱللهم تقتيل حُسُنَاته وَارْفَعُ وَرَجَاته حفرت محدبن سيرين وحى أسس ياكيزه زندگي مين ايك جهوماما واقعه نسيكن تقيقت بين مهايت عظيم ولاثاني قعته بم جربيش آيا-ایک شخص نے اِن بردو درجم (مساوی آٹھ آنے) کا جھوٹا دعویٰ کرویا کہ اسکے ذمرواجب ہیں نیکن یہ اُ دا کرنے سے انکار کررہے ہیں۔ حضرت محدبن سیرین مجسنے يهمرا تكاركر ديا. أس شخص في كما كياتم قسم كهاسكة بو؟ (أس كويقين تهاكم محدين بسيرين وولا وربم كے لئے قسم بنيں كھاكيں گئے ) - ليكن محدبن سيرين جنے قسم كھالى، والنزاميرے

مَا بَالِي عَدْ فِي مِن مِيرِ مِن اللهِ

ذیتے تیرا ایک درہم مجی نہیں ہے۔

رود ہم کھائی حالا ہے۔ وہ ہوا کہ صرف دو درہم کے لئے اللہ کی قسم کھائی حالانکہ ابھی چند

ون بہلے چالیس ہزار درہم کا ناپاک تیل محض اس لئے عنا تع کر دیا تھا کہ فروخت

کرنے والا دوسروں کو فروخت کر دے گا (جس کی تفصیل گزشتہ صفحات میں آبھی

ہوں کر وہ جھوٹا ہے ادر میرے ادا کر دینے بروہ مال حام کھانے کا مرتکب ہوگا

میں نہیں چا ہتا کہ کوئی مسلمان حرام کال کھائے اس لئے میں نے قسم کھا کراس کو

اکل حرام سے بچالیا۔

## مجلس مجلس الم

مفرت محدن میری می مجلس مرا باخیری حیر ہواکرتی اس میں کسی کی منبیت یا بُرائی تو کجا فرنیا کا ففول تذکرہ بھی نہ ہوتا، مجلس کا سادا وقت ذکر وفیکر، وعظ ونصیعت میں گزرتا ، اگر کسی اجنبی ادمی نے کسی کا بُرائی سے ذکر کر دیا تو حضرت محدین سیر ین مع فوری اکس کا ذکر جیرائی سے دکر کر دیا تو حضرت محدین سیرین شند ایک شخص نے مجلس میں مجامع بن یوسف کا ذکر چھیڑ دیا، حضرت محدین سیرین شند فوری ٹو کا اور فرمایا بس بس، مجان تو میناسے رخصت ہوگیا وہ اپنے کئے کا وہاں بیائے گا اور تم کو اپنے کئے کا جواب وینا ہوگا وہاں تہمادے اپنے جُرم خود تم کو بیا ہوگا وہاں تہمادے اپنے جُرم خود تم کو بیائی گا در خوادر یہ بھی یا در کھو کہ بیان ان کو بھی اُری کا تذکرہ نہ کرنا۔

ایس ان کو بھی اُر کا بدلہ ملی گا، خردار! چھ کھی کسی کی بُرائی کا تذکرہ نہ کرنا۔

 امام محمد بن *مبيرين ل* حفرت محدبن سیرین چونکہ ایک بڑے تا جرتھے تجارت کا بخربہ بھی خوسب بایا تھا، تا جروں کو اکثر کہا کرنے، تمهار بنسسيب مي جمقدر بمى لكماس أس كوحلال طريقه سے حاصل كرواور يريمى بادر كھوكرجس مال كوحرام طريقه سے حاصل كرناچا ہو سے تمكو صرف وہى مليكا جوتمها دامقدرب، مخرح آم طلب كرف كى كوشش كيول كرت بوى خاندان بنوامية سيح خلفار واثم اركوبهى وعظونف يحبث كرنانهي بجولت كلزتن کی اشاعت میں بخل کرنا بہت بڑا جُرم سمجھا کرتے اور بیفرمایا کرتے کہ علمار کو آخرت ہیں جواب دہی کے لئے تیارر ہناچا سیے بحراق كيمشهورونيك نام كورنرعربن بتبيره الفزارى شف ايك دفعه امام فحدين میرین تسے گز ارمش کی کروہ ملاقات کرناچاً ہتے ہیں براہ کرم زممت مفرفراً ہیں ۽ اُ امام محدبن سیرین این ایک بھتیے کے ساتھ عراق گئے ، گور نرنے نہا یہ عرّن واكرام سے استقبال كيا اور درباريں اپنے بازو بھاليا، ادب واحترام سے چذوین وسیاسی سوالات کئے ، حضرت ابن سیرین نے نہایت تشفی بخش جواب دیئے اُخریں امیرنے پوچھا جناب عالی اینے مشہر بھرہ کے عُام انسانوں کا کیا ، المام محدبن سيرين بحيث برتجت كهاجس وقت بس اين سيرس چلا بهول آيكى دعایانظکم وستم کی چکی ہیں ہیں دہی تھی اور آپ حاکم اعلیٰ ان کے حال سے بے خبر ہیں۔ اس موقعہ پرحصرت محدبن سیرین سے بھتیجے نے امتارہ کیا کہ یہ آپ کیا کہہ رسے ہیں غورکریں ؟ بھینے کو آسی وقت نوکا، فرمایا صاحزادے تم سے دریا فتنہیں کیاگیا، سوال

مَ بَا فِي عَصْكِسِي المام محدين لسيرين لع تو مجھ سے کیا گیا ہے، مجھ کوئ بات کی بہرحال شہادت دین ہے۔ وَ مَنْ يَتَكُنَّهُ مُهَا فَإِنَّهُ أَيْتُ كُلُكُ . (مورة بقره آيت تلك!) اور جوكوتى حق بات جھيائے أس كا قلب كنه كارہے . حبب مجلس برخاست ہوئی توامیر عمر بن جبیرہ نے اُسی آ داب واحرام سے سے حضرت محدین سیرین محور خصست کیا چھر خادم کے دریے اُن کی جائے قیام برتین مزار دینار (مساوی ایک لاکھ اسی مزار روپیئے) بیسٹس کئے۔ امام ابن سیرین سے قبول کرنے سیے معدرت کردی۔ بحقيم نے كہا بچاجان اميركا مخلصان بريسے آب كيوں انكاركررہے ہو؟ فرایا، صاحزادے! امیرنے مجھیں کوئی خیرمسوس کی ہے اسس سے متا تر موكريه بديد ديناجا باسب، اكريس أس جركالهل مون جيساكه امير في كان كياس وميرب سئ اسس كا قبول كرنامناسب نهيس كيونكه خير مجھ كوها يسل سے اوراللہ اہل خیرے لئے کافی ہے۔ ا دراگروه خیر جهین نہیں ہے عض امیر کا خیال دیگان ہے تو بھرانس کاہریہ قبول کرنا درست نہیں (کیونکہ ہدیہ کا قبول کرنا اس بات کی علامت ہوگی کہ ہیں اُس خیر كا الى بول حالانكروه خير جيم يس نهيس مع) ـ فضل وكماك: م ا مام محد بن سیرین کے فضل د کمال کے لئے یہ بات کافی ہے کہ وہ طویل ترت سرتاح تابعین حفرت حسن بهری کی صحبت می رہے ہیں۔ ان جیسے بزرگوں کےفیف صحبت نے امام ابن سیر بن کو بیکرعلم وعمل بنادیا۔ علَّامْ ابن سعار منصة بيس كم ابن سيرين مبلندو بالافقيه وامام، ثقة ، كثيرانع فم الم تفسير دُيروتقوى كيعظيم ميناريهي.

المام محور بن سيرين مَيَّا بِنْ عَصْكِسِيْ علاَّمة حافظ ذہبی بھی ایسے ہی نکھتے ہیں کہوہ جمایع کوم میں یکساں کمسّال علامة نودي النصفي بي، ابن سيرين المعلم تفنير وحديث وفقه كے علاوہ تعبير تواب کے امام سمجھ جلتے ہیں۔ علّاتم ابن جرم بھی انھیں" امام الحدیث محلقب سے یا دکرتے ہیں۔ ا مام ابن سیرین اس وسعت علم کے باوجودعلوم اسلامیت میں براے محت اط تھے، سماعِ مدیمیث وروایت حدیث میں انتہائی احتیاط برنتے تھے،معمولی درجہ کے اشخاص سے تحصیلِ علم اور نفٹل حدیث کوخلاف احتیاط عمل سمجھا کرئے تھے ، چنا بخوت مایا کرتے۔ عِلم، دین ہے اس لئے اِس کوحاصل کرنے سے پہلے اس شخص كوا چى طرح برُر كھ لوجس سے علم حاصل كرناہے۔ (كيونكہ دين، اہلِ بن ای سے ملتاہی) يبي مثال احتباط: صدیث میں اکسی بات کا پورلا پورا اہتمام کرتے تھے کہ الفاظ زیول (صلحاللہ عليه وسلم الحومن وعن نقل كريس، صرف معنى ومفهوم كواُ واكرنا كافي نهي سمحت الفاظ مدیث میں مجھ سنم ہوا تو مدیث کو نقل مہیں کرتے ، کتاب دیجھ کر ہی بیان کرتے امام ابن سیرین مرکی یه احتیاط اسین عبد کے علاق آنے والے زمانے کے سب علمار کیلئے" راہ مما " ولیل کی حیثیت رکھتی ہے۔ حب مدیث سریف روایت کرتے توایسا معلوم بهوتا که کسی چیزسے خون كردسي بير وراصل يه قول رسول (صف الشرعليه وسلم) ك أوب واحترام كى حالت ہواکرتی تھی۔

الم بخاری کے بارے میں یہ بات بایہ نبوت کو پہنچ چکی ہے کہ انھوں نے اپنی عظیم کتاب" بخاری شریف" میں ایک عظیم کتاب " بخاری شریف" میں ایک حدیث بھی ہے وضو درن نہیں گیا ، اور تنجف کی ہر مجلس سے پہلے عشل بھی کر لیا کرتے تھے ۔

مجناری متربیت میں جُمله احا دیث (۵۲۵۷) درج ہیں ۔

انغرض نفتل حدیث بیں امام ابن سِیرین کی اکس احتیاط پر اہلِ عِلم إن کو صادق القول اور اُن کی روایات کو معتبرومقبول مجھا کرتے تھے۔

مبتشام بن حسان كيتے ہيں كريس في انسانوں ميں سب سے زيادہ سچا ابن سيرن

كو بإيا.

متعلیب بن جاب کابیان ہے کہ امام شعبی ہم ہوگوں سے کہا کرتے تھے کہ تم لوگ ابن بسیرین مکا دامن تھام لو۔

ابن عون کہتے ہیں کہ مجھے تین عُلمار کا رمثل مذرمل سکا، عراق میں آبن کہیریں ا جازیں قاسم بن محدُر (ستیدنا صدیق اکر فرکے پوٹرے) اور ملک مشام میں رَجار بن حیارہ اور مجرا بن سیرین ان میں سب سے فائق تھے.

## مکال کی خدمکت :۔

امام ابن میرین ابن ماں کے بڑے مطبع وفد مت گزاد تھے اِن کی بہن کا بیان ہے ماں کے بہن کا بیان ہے ماں جمازی تھیں اس کے انھیں رنگین اور نفیس کی وں کا بڑا سوق تھا۔
امام ابن میر بن ماں کی فوا بہش کا اسقدر اہتمام کرتے تھے کہ جب کیرا خرید تے تو محف کیروے کی نطا فت اور تو بھورتی و کیھتے اس کی مفنوطی کا کچھ بھی فیال نرکرتے،

ا سام داقم الحوف برمى الدُّرِعظم كاكرم بواكراش في ناچيزى جُلدتمانيف كوباوضواندرونِ مجدم تُسبَّكُرنيى قوفِق السيطور بعددى كدكو فى كليفارق مجدد المحاكيا ، اور بجركرم بالاست كرم يدكر بعن كآبون كا أخارُ واختام بيث المُرْشريف (كَتَّمُ المكرِّم) بين بوار وَ المَشَّا بِينْ عَمْدَةِ مَن يِّلِكَ وَعَصَدِ مِنْ الاَّيْ امام محمد بن سيره بن رو اپنی ماں سے کپرٹے نو د دُھو یا کرتے ، اسس فدمت میں اپنے بہن بھائی کوکٹ ریک ماں کے مقابلہ میں اپنی آواز بلندنہ کرتے، حب ماں سے باتیں کرتے تواکس آہستگی کے ساتھ جیسے کوئی راز کی بات کررسے ہوں۔ ابن عون كابيان مي كم ابن ميرين جس وقت اپني ال كے سامنے ہوتے تو ان كى أواز اتنى بيست بوتى تھى كەناطاقىك آدمى إلىس بىمارخال كرتا-سناليه مرض الموت بس مبتلا موئے أخرعم بس جاليس مزار در مم كے مقروض ہو گئے تھے اس کی بڑی فکرتھی، آپ کے صاحز اُدے عبدالشرف ادامیکی کی ذمر داری این آو پر لے لی اس سعادت مندی پر انھیں خوب وعائیں دیں -اولا وی تعداد کے بارے میں اکھا جا تا ہے کہ اور کا کیا ہے تا عدومدا ہوئے لیکن سوائے عبدالٹر کے سب کے سب حیات ہی ہیں فوت ہوگئیں۔ المم ابن سیرین می زندگی کا به تلخ حًاد ته تقالیکن اسس کوا تحول نے مجھی محسوس مرواياكرت، ويند ما أعطى ويله ما أخكار الترس في ويا الترسى فيا-فَسُنِحَانَ (للهِ بِيدِ عِمَلَكُونَ عُكُنَّ مَنْ عَ قُرالَيْنِ تُرْجَعُونَ -وفات: النرابن سيرين ميرا بنافضل وكرم دائم وقائم ركھ، زُبدوقناعت كے ايسے باکیرہ نقومش چھوڑے ہیں جو اہلِ دولت و ٹزوت کے علاوہ آنے والے اہل علم وتقوی کے لئے راہ نما امول کی حیثیت رکھتے ہیں۔ میست ترسال ی عربائی ، زندگی کے اُخری آیام میں ونیا کی دمردار اول سے مسبكدوش بوسكة تعيم، زادِ أخرت كالمجر بيُورحِقه بإيا، سناهم من وفات يا في - ٱللَّهُمُّ

حَسْنَاتُهُ وَارْفِعُ دُدُجًا تَهُ.

سنبر بھرہ کی عباوت گزاد خواتین میں سیدہ صفحہ بنت را شدم شہور ومو و ف سے سام بھر ہوں کی عباوت تھیں بیان کرتی ہیں کہ ہما دے پڑوکس میں مردان المجیلی ایک عباوت گزار شب بیرار بزرگ تھے اُن دنوں ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا ہیں نے عباوت گزار شب بیرار بزرگ تھے اُن دنوں ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا ہیں نے خواب میں دیکھا کہ وہ بہت ہی خوش دخرم ہیں بوجھا کہ آب کے رہ نے آب کیسا تھا کیا معاملہ کیا ؟

مروان المحملي شن كها مجھكومتاف كرديا كيا اوراصحاب اليمين ميں ركھا گيا۔ بھريس نے بُوجھا اسكے بعد كيا ہوا؟ فرمايا، كم مقربينِ اللي بي شامل كرديا كيا ہوں۔ بيس نے بِحَرجِها دہاں آپنے بن بن كوديكھا ہے؟

فرايا، حسن البحرى اور محد بن سيرين گور الله عمر تنبستاب لقول الشابت في الحيوة الله فيا وفي اللخورة ـ واحشرنا مع الذن بن انعمت عليهم من التبيين والمصدّديقين والشكُف آء والمثالحين واشت المحد الرّاحم مين ـ

### الح وْمَافِرَ

(۱) الطبقات الكبرى ن ٢٠١٠.١ من سورم (٢) صِفَمُ القَّفُوه ن ٣ ابن الجوزي ﴿ (٣) تاريخ بغداون ٥ خطيب بغدادي (٢) صِفَمُ القَّفُوه ن ٣ ابن خلكان م (٣) حِليةُ الاوليا رن علا مؤرخ اصفهاني ﴿ (٥) وفيات الاعيان ن ٢ ابن خلكان م

له حشرک دن انسانی آبادی کے گل بین طبقات ہوں گے۔ ایک طبقہ عرش عظیم کے دائیں جانب ہوگا اِ تکواصحاب ایمین کہا جا آہے یہ صب ایل جنت ہمل گے۔ دوشرا طبقہ عرش عظیم کے بائیں جانب ہوگا ، انکواصحاب البتی لی کہاجا آہے یہ سب اہل جہتم ہوں گئے۔ تیشرا طبقہ خاصانِ خدًا کا ہوگا جنکو المقر بھن کہ اجا تاہیے یہ مبارک توگ اصحاب ایمین کے بلندرین ورج والے ہوں گے۔ (ا نکا قیام عرش عظیم کے سلسف ہوگا - ابن کشری سورہ اواقعہ آیت ہے

# المحات فكر

مَا آخْسَنَ الْإِسْلام يَزِينُهُ الْإِيْسَانُ وه استلام كتنا المعلي جس كوايان في زينت دى .

وَمَا آخُسَنَ الْإِيْهِانَ يَهِ لِيَهُ الشَّعِلَ الشَّعِلَ الشَّعِلَ الشَّعِلَ الشَّعِلَ الشَّعِلَ الشَّعِلَ المُ

وَمَا اَحْسَنَ التَّعَلِّ يَهِ يَهُ مُا الْعِلْمَ الْعِلْمُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وَمَا اَحْسَنَ الْعِلْمَ يَهِ نِينَ الْعَلَمَ الْعَلَمُ الْعُلَمُ الْعُلَمُ الْعُلَمُ الْعُلَمُ اللَّهُ الْعُلَمُ اللَّهُ اللَّهُ

وَمَا آخُسَنَ الْعَمَلَ يُرِينَهُ الرِّفُوتَ الرِّفُوتَ الرِّفُوتَ الرِّفُوتَ الرَّفُوتَ الرَّفُوتَ الرَّفُوتَ الرَّفُوتُ الرَّفُوتُ الرَّفُوتُ الرَّفُوتُ المُعَلَى الرَّفُوتُ المُعَلَى المُعْلَى المُعْلِمِ المُعْلَى المُعْلِمُ المُعْلَى المُعْلِمِ المُعْلَى المُعْلِمِ المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْ

( حمدت رُج آر بن حَيْوه رم، سطاله ه)

كروه جهران عليه يرمع بيرك.

## امام عطام بن أبي رياح "

عارف :-

مشیخ عطار بن ابی رُباح میم کمیم الکرم کی ایک شریف نیک ول خاتون کے بشی غلام تم دورانِ غلامی تحصیل علم میم شخول ہوگئے، استے دن رات کے اوقات کو بین حصوں میں تقسیم کر لیا تھا۔

ایک جفتہ اپنی آقاکی خدمیت اوروفا داری کے ہے، دوسرا جھتہ اپنے خالق مالک

كى عبادت كے لئے ، تيبتراحظة تحصيل علم محيلئے۔

اور ان کے علم وفضل سے استفادہ کرنے ، ان بزرگ کی فدمت میں حاضری نیتے اور ان کے فدمت میں حاضری نیتے اور ان کے علم وفضل سے استفادہ کرنے ، ان بزرگوں میں حضرت الوہم پر ہفتہ حضرت عبدالله بن عرب مضروب عبدالله بن عرب مضوفی علم وفقم بایا اور احا دیمٹِ دسول کا ذخیرہ حاصل کیا۔

من من المكرّم كي وه وكسن نصيب خاتون جس سے يه غلام تقے اس نے ديكھا كہ يہ غلام علم وفضل سے يؤ وفقت ہو ديكا ہے تواكس توقع بركمستقبل ميں اسلام اور مسلما نول سے ہے " نور ہدایت" اور مرکز علم " نابت ہو گا اللہ واسطے "زاد كر ديا بھركيا مسلما نول سے ہے " نور ہدایت " اور مرکز علم " نابت ہو گا اللہ واسطے "زاد كر ديا بھركيا تھا عطار بن ابى رُباح الله ابنا مسكن و مرکس وصلى "مسجد الحرام" بيت الله رشريف

كوفت ماردے ليا.

مؤرفين تعقية بي كم كامل بين سال سجد الحرام كى چا ئى عطار بن ابى رباح الم كا

فرنش رہی ہے۔

رعلم وفضل تقوی وطهارت می وه مقام پایا جوقیاسس و گمان سے آ کے تھا،

CYF

ایک مرتبه محارکویہ مقام نصیب ہواہے۔ لاُوالاُواللَّا اللَّهِ اللَّا اللَّهِ اللَّا اللَّهِ اللَّهُ الل

مؤرخین ایجے ہیں کرسٹیخ عطارین ابی رَباح رَضِ عِلم وففنل کا یہ مقام ابنی دُو یا کیزہ عادت سے یا یا تھا۔

پہنی بات تو یہ کہ انھوں نے اپنی خوا ہمنٹ پر غلبہ حاصل کر لیا تھا، نفس کو یہ موقعہ سی بہیں دیتے کہ وہ کسی فضول کام پر مشنول ہو۔

مؤرفين مح خوبصورت الفاظ يربي.

فَلَوْتَكُ عُ لَهَا سَرِينُ لَا لِنَوْتُحُ فِيمَالًا يَنْفَعُ.

(انھوں نے ابینے نفس کو یہ موقع ہی مذریا کہ وہ جان چاہے چرے بھرے) دو توسری بات یہ تھی کہ انھوں نے اسپنے اوقات کو اپنا قیدی بنالیا تھا دقت کے کسی جصفے کو فضول اور بریکار کا موں میں مُرون ہونے نہیں دیتے۔

## ا إِمَا عَطَارِينَ ابِي رَبَاحِ " كِي شَانَ وَعَظَرَ تُن إِ

الم مطارين إلى رباح الم وتا بي عَكِينَ کے اس مغریب چھوٹا بڑا، آقا وغلام، کالاگورا، جوان بوڑھا، عربی عجی سب میسال حالت مِيں تھے۔ سب کے سب ایک لباس، آیک ہیئت لبتیک انٹہم کٹیے ہوئے حرم مكى مين داخل بورسيم يقع خودخليفرسيمان بن عبدالملك احرام كى دوچادرول مين نشك سرونظ بير، بفركس المياز وحتم وخدم وارفته حال بيت التركافيكر لكاراتها. اسس وقت كامنظ بمي عبيب وغزيب تهاكه بادرانه ورعايا يس كوني امتياز با تی نہ رہا، سب کے سب بریٹ الٹری عظمت کے آ سے سسر جھکائے باوب واحرام توبہ واستنفاد کرتے اپنے رہے کم یم کی دعمت دمنفرت کے ظلب گارتھے۔ خلیفسیمان بن عبدالملک کے تیمجے اس مے قادیثے بدر کامل کی شکل میں روال ووال تھے، بیٹ الٹر کا طواف حم ہوا، خلیف نے بیٹ الٹر کے فکرام سے یوجھا تہارے آ قاومولي کهان بین ج دونوں ش ہزادوں کو تعقیب ہوا کہ آباجان کے علاوہ اور بھی کوئی آقاومولی ہے؟ فَدّام نے کہا بال وہ سجد الحرام کی مغربی سمت ایک کونے میں نمسّاز أدا خلیفہ کس جانب چلا، تہزا و ریھی ساتھ تھے، حُرم شریف کا عُلم خلیف کے راستے میں انتظام کرنے لیگا، خلیفہ نے اچانک انھیں روکدیا بھرعام آدمی کی ارسب کے ساتھ چلنے لگا ورکھنے لگاکہ بہاں آقاوغلام، چھوٹا بڑا سب یکساں ہیں، بہاں مرف الشرعظم، ی کی عظمت ورثان ہے سب سے سب اس سے محتاح ہیں وہ عنى مع قابل مديه. خلیف اس سینے کے قریب پہنچا جونمازیں شغول تھے اور بیچیے بیٹھ گیا سیخ کے اطراف کا بجوم بھی وائیں بائیں جانب بیٹھ گیا۔ مشهرادون ف ايسامنظريهلى وفعد ويجعاك خليفه المسلين سلمان بن عبدا لملك ایک بورسے ،سیاه فام ، پسترقد، تخیف صعیف صبتی نزادانسان کی کاقات وزیادت

امام عطارين افي ربارح کے لئے مشتاق ہے اور بے چینی سے انتظار کررہا ہے۔ جب اس بوڑے سے سنج نے نماز ختم کی تو خلیفہ اسے بڑھا اور اُنھیں نہایت ا دب واحرّام سے سلام کیا اور خیریت وریا فت کی ، بوٹسھے سیخ نے سکام کا جواب دیااور دمعادی۔ بحرخليفه نے ج كے سيليلے ميں چندسوالات كئے جسكو بورسص سنيخ نے بُرجُب: جواب دیا بسنسبزادوں کے حیرت کی انتہا نہ تھی کہ بورط ماستینے ہرسوال کے جواب پر قَالُ رسول الشرك الشرعليدو للم كهدر التصار دولوں شہزاد ہے اس بجسس میں پراگئے کہ آخریہ کون بزرگ ہے ؟ کیا یہ محابی رسول اللم بیں یا کسی محابی کے شاگرد؟ حبب بات حتم ہوگئی توخلیف سیمان بن عبدا لملک نے بوٹ سے سینے کی دَست ہوسی کی اورسٹکریہ ا واکیا ہمراپنے دونوں بیٹوں سے کہا، اُمٹھو اورسٹیج سے مصافی کرو اورۇعسالو؟ دوبوں شاہزادوں سنے ا دب واحترام سے سلام کیا اور ڈیماکی گزادسشس کی ریشت بور مص منیج نے سلام کاجواب دیا اور دعائیں دیں، اس کے بعد باب بیٹے اسما منے تاکہ ج کے بقیر مناسک پورے کریں۔ مفتى بنيث التراكرام: ابھی بیرصفا ومُروہ کے درمیان رواں دواں تھے کہ حرم شریف کاعلم بیندا لگارہا تھا، ہوگا! بہاں مرف سنیخ عطار بن ابی رہار سکا فتوی جادی ہے کوئی دوسسرا اسس كاحق بنيس ركمة كروه احكام عج بيّان كرے جروار! جردار! جردار! اسس وقت دوبؤن تهزادے اسینے باب خلیف سیمان بن عبد الملک سے دریافت

أيام عطارين افي ديله اباجان! يه عطاربن ابي رباح موكون بي ؟ ان كشخصيت تومعولي انسانول سے بھی کمترہے ؟ خلیفہ المسلمین کی موجودگی میں ایسااعلان کیاآپ کی توبین ويے وقعتی نہیں؟ علاوہ ازیں جب ہم اسس شیخ کے اس بیٹے تھے توانھوں نے م ہادا اکرام كيا اورنه شائى آداب بجالائے ، تجلائب كى موجودگى بى إنكى كيا حيثيت ہوگى ؟ خليف في كما الميواتم الحيي نهي جانت ، يرمشيخ عطار بن ابي رباح م أي المس وقت المت كے سب سے براے عالم سيرنا عبداللر بن عبالس الم حصوصی ستأكردا ورأن كے علوم كے وارث بيں، مسجد الحرام كے مفتى وامام، رُوسے زمين بير اس وقت ان سے بڑا گوئی عالم نہیں۔ اسس کے بعد خلیفہ نے اسس موقعہ پراپنے بچوں کووہ نصیحت کی جو ایک مخلص وفيكرمندباب اسينه بينوں كوكياكر تاسے، بحوَّا عِلْمُ حَاصِلُ كُرُو ، عِلْمُ بَى ايك معولى انسان كوعزّت والابنادية إف علام وبے قدر آ ومی کو با دمٹ ہول کے درسے سے بلند کر دیتا ہے ، اُس کا تذکرہ مرنے کے بعد بھی قائم رہتاہے ، لوگ اکسب کی تعلیدیں اپنی اخرت کرست کرلیتے ہیں اتس كو ونيا بهركه انسانون كي وعاليس ملاكرتي بي وه جبيسا دنيا بس باع تت بوتاس أخرت بي مبى أسكوم فرازى نصيب ربتى ب -سنيخ مربن سوقرا جوستم كوف كراي عالم اورعا بدكررك بي اين ملاقات

كميف والول كى ايك جماعت سے كهدب تھے، عزيزو! كيامي تمكووه باست ند

المام عطارين إفي ريارحرو بتاؤں جس نے مجھکو بھربلار بقع دیا ہے؟ لوگوں نے کہا ضرور ارمٹ د فرمائیں ، ہماری بہاں حاصری کا یہی تومق<del>د ہ</del>ے . فرمایا، ایک دن سین عطار بن ایی رہال سے فیمکو خصوصی تصیحت کی تھی۔ برادر زادے! ہم سے پہلے جتنے بھی بزرگ گزرے ہیں وہ نضول کلام کو قطعًا يُسندنهين كرت تنهي. یس نے عرص کی ففول کلام کیا ہوتا ہے؟ فرمایا، وه حضرات مراكس كلام كوفضول مجهاكرت تھے جو قراك حكيم اوراحاديث رمول اورام بالمعروف وبنى عن المنكرك علاوه بواكرتا بو-يه كهكر مشيخ فرين موقد خا وكن بوسك، ميم فرمايا كيا تمكواكس بي شكيب ؟ قرائن علیم نے ہمیں یہی حقیقت بتلائی ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُ وَ لَحَا فِظِيْنَ ٥ كِسَرَامًا كَا نِبِينَ ٥ يَعُكَمُونَ مَا نَفْعَكُونَ ٥ (مُوره انفطاراً بيت مناماً!) ترجك اورتم بر (تهادس سادس اعال) يأور هي والي تحف والي تحف والي معزز فرتسة مقرري جوتمهارے سارے اعال كوجانے ہيں ـ إِذْ يُتَلَقَّى الْمُتَكَفِّينِ عَنِ الْمُينِينِ وَعَنِ السِّينَ مَا لِيَّعِينُ السِّينَ مَا لِلَّهِ عَيْلُ ا مَا يَلْفِظُ مِنْ قُولِ إِلَّاكَ يُهِ رَقِيْبُ عَيْنِينٌ ٥ سرَهُ قَابَت مُكْ تديجكك: ورو الحفي والع فرشق إنسانون ك داتين باليس بيتم مرعل محفوظ کررستے ہیں، کوئی لفظ اس کی زبان سسے نہیں ریکاتا جس کومحفوظ كرنے كيلئے ايك بىدار فرشتہ موجود نہ ہو۔

مجمر فرمایا کہ کیا مسلان کو اکس بات کا احساس نہیں کرفیا مت میں جب اسکا اعمال نامہ کھولاجائے گا تو اکس کے صبح وشام کے اعمال میں اکس کے دین سے زیادہ دنیا کے اعمال نکلیں سے جسکی جزا اُسکو دنیا میں بل جبکی ہوگی۔ لاّ اللهِ اللّا اللّٰہ اللّٰ اللّٰہ اللّٰ اللّٰہ

أعليم وتربيت به

سلنیج عطار بن ابی دبار سکے علم وفضل سے جہاں اہلِ علم می تین ومفسرین علم استے مردوز ایک عمام علم استے مردوز ایک عمام علمار استفادہ کررہے نقے عاقبہ الناس بھی فیض بارہے ستے مردوز ایک عمام مجلس ہوا کرتی تھی جس میں مائی المکر مرکے دہنے بسنے والے شریک ہوا کرتے ان میں تاجر بیشہ، زراعت بیشہ، محنت مزدوری کرنے والے ہر طبقہ کے افراد ہوتے، اسطرح سنیج کاعلی حلقہ خواص کے علاوہ عاقبہ الناس تک وسیع ترتھا،

امام ابوصنیفرہ (ولادت من جروفات منطابی) فرائے ہیں، ابتدائے جوائی میں بہلی مرتبہ بچ بہی اللہ کے حواتی میں بہلی مرتبہ بچ بہی اللہ کے لئے مکتہ المکر مرکبا تھا وہاں میں نے اولئے مناسک بچ کے مکتہ المکر مرکبا تھا وہاں میں معلم کی خدمات حاصل بہیں جیساکہ عام طور برحاجی حضرات معلم کا انتخاب کر لیتے ہیں تاکہ مناسک جے صبح طرح پورے کئے جا سکیں ۔

یں خورا ہے مناسک اداکرر ہاتھا پیمیل مناسک کے بعدا حرام سے فارغ ہونے کے گئے جام کو طلب کیا اور اس سے علق (سَر مونڈ صفے) کی المجر سے دریافت کی، حجام نے بہلے تو مجھ کو غورسے دریکھا چھر کہا اللہ بہبیں ہمایت دے مناسک (جج کی عباوتیں) مجھا ئے نہیں جاتے، بیٹھ جا اُجو تو فیق ہو دیدینا۔ مناسک (جج کی عباوتیں) مجھا ئے نہیں جاتے، بیٹھ جا اُجو تو فیق ہو دیدینا۔ امام صاصب فرماتے ہیں میں شرمندہ ہوا اور اس کے آگے ہجیکے سے بیٹھ کیا اس وقت میں جہت قبلہ کی مخالف سمت بیٹھ اتھا، ججام نے اشادہ سے کہت قبلہ رُو ہوجاؤ ؟ یں فوری قبلہ کی مخالف سمت بیٹھ اتھا، ججام نے اشادہ سے کہت قبلہ رُو ہوجاؤ ؟ یں فوری قبلہ رُن ہوگیا۔

میری مضرمندگی میں اور اضافہ ہوا کہ ایسے عام مسائل سے بھی واقف نہیں ہوں۔ بھر یس نے اپنے سرکا بایاں حقہ اُسکے آگے کر دیا تاکوہ ابنا کام سرف کرے میں کہنے سکا مشیخ سرکا دایاں حصہ آگے کر وی بال نکا لئے کی ابتدار مرکے داہنی طرف سے ہونی جا ہیں ۔ یں نے فوری سرکا دایاں حصہ اُس کے آگے مرکا دایاں حصہ اُس کے آگے مرکا دایاں حصہ اُس کے آگے

كرديا اوركت مسييانى بانى بوكيا اوراكس سوج بسير مركياكم مجه سي كيسي سي الدانى

حجّام نے اپنا کام ش*روع کر*دیا چندلمیات کے بعد پھر ٹوکا کھنے لگاخا نوشس

تحيول بوالتركانام لو مناسك ج من زبان برذكرالتر بوني جائية.

مِين مِنْ فُرِي مُنْ مِنْ أَنْ النُّرُوا لَحُدُرُ لِللَّهِ وَلاَّ إِلاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُرَّا بِرُحْنَا سَرُوعَ كرديا،اتنے يس وه اينے كام سے فارغ بوكيا، بس في وكت دار م دیدیتے، اس نے جزا کم الٹر خیرًا کہ کرفتول کیا، میں نے اسس کاسٹکریہ اوا کیا اور جيائى الكاتها كربلندا وازست لأكارسنيع تم براللركى رحمت بوكها وجارب بويهل وور کون نفل شکریه کے بڑھ لو پھروایس ہونا۔

اس وقت بس ابن غفلت وناوانی سے ذرئے ہوچکا، فوری وَوَْرکعت اواکتے فراعنت کے بعد دِل نے چا باکدانس کا تعارف ماصل کروں کیساباخر حجام ہے اگر آئ یه منه ملتا تومیراج ناتمام بی که جاتا النداش کو دنیا و آخرت کی سرفرازی نصیب کرے عالم بھی سے خرخواہ بھی ہے۔

یں اسس کے قریب ہوا اور پوچھا جناب آپ کون ہیں؟ اور ہے علم کن سے حاصل کیاہے ؟

کہا ویسے تم جانتے ہوہم جا مت کاپیٹنہ کرنے والے عزیب لوگ ہیں،اپنے خالی اوقات یں سفیح حرم عطار بن ابی رُباح می مجلس یں سفریک ہوا کرتے بی واں ہمکودین وونیا دونوں مل جائے ہیں، مناسک جے کاعِلم بھی ہمکوداں الى سے ملاہے ۔ المعراكبر۔

#### زُمِروقناعت به

مستيخ عطاربن ابي رياح معرم مكى بس عِلم وعل اتقوى وطهارت ايان واسلام

کے میناد سمجھے جاتے تھے، جے کے ایام یں اُن کا حلقہ استدر وسیع ہوجا یا تھا کہ ملا قات كرنا تودركمار مشيخ كوايك نظرد يجمنا بهى وشوار بوجايا كرتا-

الشرف سنيخ كوعلم وعمل كے علاوہ ونيا بھي بھر ورعطائي تھي ليكن سنيخ بميش وْنِياسِے دُور ر باكرتے ، رُوكھا سُوكھا كھا نا، معولى لپاكس ، نرساز ندساان ندؤرند دربان كهاجا ما جع كرجهم كاكل لباكس بارنح ورممس زياده قيمتى نه مواكرتا تصاحا لانكه يدوه دور تصاجب میں خلافت ہوا میہ اپنے بام عروح تک بہو نج جکی تھی، سٹاہان بنوا میہ شیخ كى خدمت من حاصر بونے كوابنى سُعادبت سجھاكرتے تھے سٹیخ كيلے قیمتی تحفے اور ہدایا دفان كرت يكن سيخ المسكود يكفنا بحى بسندنه كرت وه سب كاسب حُرم مثريف كے غريبوں

اورطلبه ينتقسيم بوجايا كرتا تهار

اكترست بأن بنواممية كي خوا تهشس بواكرتي تقى كرمشيخ عطار بن ابي رباح وارالخلافه (دمشّق) تسٹریف لایم اورا بنی تشریف آوری سے درُبَارکوع ّ ت بخشیں لیکن مشیخ مرباد معذرت می کردیا کرتے اور این دوستوں سے کہا کرتے ، اُمرارے میل جول دکھنا دین گوخراب کردیتا ہے حتی الا مکان ان لوگوں سے دورر بنا ہی بہتر ہوا کرتا ہے، إلّا يہ كم كوكى الميراً خرست كافكر مند بهوتواكس سے ملاقات كرنا مُقربني بوتا خاص طور بر ایسی صورت میں کہ اسکی مماقات سے اسلام اورمسلمانوں کو نفع مِلتا ہو۔

چِنا پِخ إلى عرض كے لئے ايك مرتبه خليفه وقت بستام بن عبدالملك كي كما قات کے گئے تن تنہا نیکل پراے۔

عتمان بن عطار خراسانی کہتے ہیں کہ ایک دفومیرے والدعطار خراسانی موشق (شام) کے لئے زیکل رسمے تھے یں بھی ساتھ ہوگیا، جب ہم شہر دمتق کے قریب بہو نے رًاه يس ايك بورسط كالمف كلوس في شخص كو نيخ برسوار ويكفا، مونا وهونا لباس، اس بر بُوسيده جُبة ، سر برچون ي چيک بون وي اين نجر برا مسته است جلاجاراب ينخسند حالت ويكفكرين بنس يرا اوراسينه والدس كها آباجان يركون تخصه ؟

ميرے والدنے نہايت ادب واحترام سے کہا، بيٹا جنب رہوي علمار حجانے مروارم خيخ عطار بن ابى رہاح ہوں۔

مشیخ عطارین ابی رہاج رہ نتشریف لائے ہیں۔

خلیفہ بنتام بن عبدالملک اپنے دوستوں کے ساتھ متنول گفتگو تھا شنے بی ننگے بہر دروازے برآیا اور سنیج کوسلام کیاا ورم رکب مرکباکی تکرار کرنے لگا اور بادبار کہنے لگا ذہبے تصمت ذہبے نصیب آپ کی ذھت فرمائی کا شکریہ یہ کہتا ہوا تھرست ہی کہتا ہوا تھرست ہم کہا اور خود نیجے بیٹھ گیا زبان بروہی کلمات مرکبا کرکہا کے جاری تھے سنیج کے جاری تھے سنیج کے آگے بچھا جا رہا تھا۔

سنیخ نے خلیفہ کو اپنے بازو بھالیا، ہمشام بن عبدالملک کے سادے دوست جو گفتگویں مشغول تھے میلات کسنیج کی طوف متوجہ ہوگئے اور ادب واحر ام سے ہرایک نے سالام ومصافح کیا، خلیفہ نے سنیج کی خارط و مدارات کے بعد عرض کیا جناب نے کسے زحمت فٹ رمائی ہے ؟

#### تحلیک رخوا ہی:۔

سنیخ عطارین ابی رباح شنے بغیر کسی تمہید وعنوان کہنا شروع کیا۔
ایم المومنین ا حربین ستریفین (کی المکر مرور بندہ المنورہ) کے دہنے والے اہل اللہ اور دسول اللہ صلے اللہ علیہ کو برا سے براوسی این کے لئے سالان وظائف جاری کردیں تاکہ وہ سکون کی زندگی بسر کرسکیں۔
جاری کردیں تاکہ وہ سکون کی زندگی بسر کرسکیں۔
خلیف نے اپنے کا تب سے کہا اکس کو اکھ لواور استے وظائف جاری کردو۔

سنیخ نے کہا میرا لمومنین اسلامی مرحدوں پر آپ نے جوفون متعین کی ہے اُن کے گھروالوں کی مستقل روزی کا انتظام ہونا چاہیئے کیونکر جب یہ فوت ہوجائیں تو اِن کے گھردل لے بے دوز گار نہوں -

خليف في كاتب سے كما اسس كوجى ككيدلواوراسكا انتظام كردياجات.

ميم عرص كيا اور ارت اد فرمائيس؟

منتیج نے فرمایا، امیرالمومنین ملک میں جوغیر مسلم رعایا آپ کی رعایت و حمایت میں مقیم ہے ان کے سالانہ ٹلیکس میں تضیف ہونی چاہیتے تاکہ آپ کی ہمدر دی اور وفاداری میں اضافہ ہوا وروہ آپ کے دشمنوں کاسا تھ نہ دیں . خلیفہ نے کا تب سے کہا اسکو بھی جاری کر دیا جائے۔

### خليفه كونصيحت بـ

پھرعرض کیا مزید کھے ادمشا دفر مایا جائے ؟ مشیخ نے فرمایا، ہاں ہاں تم اکس کے زیادہ ستی ہو، دیکھوا سینے بارے میں السّر سے ڈریتے رہنا چاہیئے، تم تنہا پیدا ہوئے تنہا روانہ ہوں گے، تنہا حشر ہوگا اور تنہا صیاب و کتاب ہوگا۔

الشركی قسم آن موقعوں برتم تنها بهول گے، تمهادا كوئى مددگارنہ بهوگا، تمهادى وُنها كے يرمادے مردگارفائب رہیں گے، تم كسى كوآ واز تك ندوے سكو كے چرجائيكہ كوئى تمهادى فريا درسى كے اللہ اللہ كا ميرا لمومنين وہ وقت بڑا نفسانفسى كا ہو گا، مادے افتدار اور تمام اختيادات مرف الشروا مدے تحت ہوں گے، وُنيا كے سارے تعلقات يارہ بارہ ہوجائيں گے۔

اميرالموسين اكس ونياكى فكراسى ونياي كرنى بديريان على ب والموسف

الم عطارين الى دباح حساب ہوگا۔ خلیفہ ہشام بن عبدالملک سرنگوں بیٹھا بیکیاں سے رونے لگا استیخ اپنی بات ختم کرے اُطلاعے۔ واقعه كے نقل كرنے والے عثمان عطار خراسانى كہتے ہيں كرجب سيخ قصر شاہى سے باہرائے صدر دروازے کاسٹاہی دربان استسرفیوں کی تھیلی گئے کھڑا تھا، سین سے عرض کرنے لگا امیرالمومنین نے یہ تھیلی آب کی نذر کی ہے براہ کرم سين في إِنَّا يِنْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَاجِعُون بِرُها، بَعِرْتُ مِ أَنْ عَكِم كي يم وَمُ آ أَسْتُ كُلُكُمُ عَلَيْهِ مِنْ أَجُرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ المعلكيمين - (سورة الشعرار آيت علنا) تر يجهك اوريس تمسيكوتي ونيوى صابنيس انگناميراصله توبسس رب العالمين ك ومرسع. عمّان بن عطار خراسانی کہتے ہیں کرسٹیج قفرت، میں میر داخل ہوئے اور أينا بيام بهيخا ديا اور با بسرنكل أتئ الشركيسم بإني كالمبي توايك قطره نه جكها-كيسا مخلص كيسا خيرخواه انسان تصاجوه رصن السسلام اورمسلما نوك كى خيرخوا مى كے يئے كتيم المكرتم سے دمشق (مشام) كا طويل سفر اختيار كيا اور اينے لئے ياتى كا ايك يُحونث بهي يسندنه كيابه لألاله إلا التأر اسس طرح سین سے اپنی ساری زندگی علم وعمل ، تقوی وطہارت، زور قفائت دعوت وتبليغ مِن بسرى، علاوه ازيس نشتر ج بيث الشراور عمرول ي سحاديت سے ہمرہ ؤر ہوئے۔ كما جا ناسه كريوم الح يس جبل عرفات براك كى ايك بى دُعاكم سى گى

ٱللَّهُ عَرَافِيْكَ ٱسْتَلَكَ رِضَاكَ وَالْجَنَّةَ وَٱعُوْدُ يِكَ مِنْ سَخَطِكَ وَالنَّامَ .

ت رجمت الماليد أب الله المراكب في من المراكب المراكبي ال

#### فضلٌ وكمالُ : م

الم عطار بن ابی رباح «جلیل القدر تا بعین میں شمار کئے جاتے ہیں، ان کا زُہروتقوی صرب المثل مجاجا تا تھا۔

علام ابن جرعسقلانی مصحة بی کرسشیخ عطارین ابی رباح معلم وفقه میس محت ودلیل کی حیثیت دیکھے تھے ، اسلام وا بمان کے کبیرانشان دکن تھے۔
علامہ نووی منحقے بیں کروہ مگر المکر مہے مفتی عام اور ائمہ کبارہیں اُن کا شمار بہت بلندو بالا تھا، براے براے ائمہ ان کے علمی وعملی کمالات کے معترف تھے۔

امام احد بن حنبائ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ علم کا فزانہ اس شخص کو دیتے ہیں جسس کووہ محبوب دیکھتے ہیں بہشیخ عطار بن ابی رہارے ان میں ایک ہیں۔
امام اوزاعی سم کہتے ہیں کہ سشیخ عطار بن ابی رہارے سم فقت انتقال کیا ہے اس وقت مام لوگوں کی زبانوں پر یہ کلم تھا کہ سشیخ عطار بن ابی رہاج سروے زین کا پسندیدہ آدمی ہیں۔

قرآن وحَديث كي خدمرَت بر

سنی عطار بن ابی رہاں مروز قرائ میم کا درس دیا کرتے تھے، حدیث بیان کرنے یں اتنے محتاط تھے کہ اکس کی نظیر منٹ کل ہے۔ حدیث رمول کا اتنا إن كے مثاكر دول يس امام البوطنيفرم، امام اوزاع يم، امام رُمِرى، امام مُجابِرم، امام البريم، امام مُجابِرم، امام البن مُرتبر بحرم، امام البواسطيّن مرام المشرح بيسيد اكابرواما طين علم وفضل شارل بين -

خاندان نبوت کے چٹم وچراع إمام باقرام لوگول کو ہدایت کرتے تھے کہ مشیخ عطار بن ابی رہائ سے عدیث لیا کرو۔

الم م اعظم الجُرُه في من الأكرية على من الم عطار بن الى رباح سيسا فضل كسى كونهي ديكها-

صحابه کوام رہ یں حضرت ابن عبالس فی وصفرت ابن عرب مجمعی مکتم المسكر مر استے اور عام لوگ جب ان مے باس جمع ہوجاتے تو فرمایا کرتے تم میں عطار بن ابی رہائ موجود ہیں بھرکسی دوسرے کے بہاں جلنے اُنے کی صرورت نہیں۔

مناسک ع بر

جے کے مسائل بیں شیخ عطار بن ابی رہا ج سے بڑا کوئی اور عالم نہ تھ۔ مناسک جے کے بیرام تسیم کئے جائے تھے۔ امام باقر م فرمایا کرتے تھے کہ مسائل ج یس اب ران سے بڑا اور کوئی امام باقی

ىندركار

جے کے زمانے میں مشاعر مقدّسہ میں یہ اعلان کیاجا آتھاکہ اِن اِیام میں وائے مشیخ عطار بن اِی رہاح کے اور کوئی شخص مسائل بیان زکرے۔

#### عبادئت وریاضت به

عباوت کا بہ حال تھاکہ کا مل بین سال مبدکا فرسش إن کا بسترد ہاہے تہجد میں ہر شب کن سر سے آب ہد ایک داع میں ہر شب کن سے کر شب کو دسے ببیشانی برد ایک داع برا گیا تھا جو تاریجی بیں بھی چھکتا سانظرا تا تھا، ان کاکوئی وقت فرکر اہلی سے خالی نہ د ہتا۔

امام شافعی کا بیان ہے اس زمانہ میں شیخ عطار بن ابی رُہاج سے زائد کوئی متبع سنت نہ پایا گیا۔

طبیعت میں عُرِ لت بُسندی تھی ، لوگوں سے ملنا جُلنا بِسندنہ تھا، اپنے آپ کو بالکل ہی نا چیز دِ حقیر سجھا کرنے تھے ۔ اگر کوئی شخص گھر برملاقات کے لئے آتا تو دریافت کرتے کس لئے آئے ہو ؟

آنے والا کہتا کم آب کی زیارت کے لئے آیا ہوں، توجواب دیتے مجھ جیسے شخص کی زیارت نہیں کی جاتی، بھرفراتے وہ کتنا

عجیب زمانہ ہو گاجس میں مجھ جیسے شخص کی زیارت کے لئے لوگ آیا گرتے ہوں۔ تواضع وانکساری کا مجسم ہتھے۔ CHAS.

جب کسی مجلس میں بیٹے توطویل سکوت کرتے اور جب کلام کرتے تو ایسا معلوم ہوتا کران پر البام ہورہا ہے۔ ستوسال کی عمریائی، مسلام ملتم المکر میں میں انتقال کیا اور جنت المعلیٰ میں اینا اُبدی بڑھ کا نہ بنالیا۔

رَضِي اللَّهُ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ

## مراجع ومأخذ

(۱) الطبقات الكبرى ابن سعديم ابن سعديم ابن سعديم الودية ربن الودية ربن العوري المن العوري المن العوري المن وقيات الماعيان ابن فلكان المن وقيات الماعيان المام وببي (۵) ميزان الماعتدال المام وببي (۲) تهذيب التبذيب التبذيب التبذيب التبذيب التبذيب



# المحات في المحات

مَا آحُسَنَ الْإِسْلَام كَيْزِيْنَةُ الْإِيْمَانُ وه استُلام كَيْزِيْنَةُ الْإِيْمَانُ وه استُلام كَيْنَا ا بِعَلْم عِن كوايان في زينت دى

وَمَا آخْسَنَ الْإِيْسَانَ يَوْيَهُ الشَّعِلَ الشَّعِلَ الشَّعِلَ الشَّعِلَ الشَّعِلَ الشَّعِلَ الشَّعِلَ الشَّعِلَ الدَّعَ المُنْ الْمِثْنَا الْمُثْنَا الْمِثْنَا الْمُثْمِنَا الْمُثْمِينَا الْمُثْمِنِينَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

وَمَا آکُسُنَ النَّعَ النَّعَ النَّعَ النَّعَ النَّعِ الْحَدِينَ النَّعِ الْحَدِيدِينَ النَّعِ الْحَدِيدِينَ النَّعِ النَّعَ النَّعِ النَّعَ النَّعِ النَّعَ النَّعِ النَّعَ النَّعِ النَّعَ النَّعِ النَّعَ النَّعَ النَّعَ النَّعِ النَّعَ النَّعِ النَّعَ النَّعِ النَّعَ النَّعَ النَّعِ النَّعْ النَّعْمِ النَّعْ النَّعْ النَّعْ النَّعْ النَّعْ النَّعْ النَّعْمِ النَّعْ النَعْمِ النَّعْ الْمُعْمِى النَّعْمِ النَّعْمِ النَّعْمِ النَّعْ الْعُمْ النَّعْ الْمُعْمِى النَّعْمِ النَّعْمِ النَّعْمِ النَّعْمِي الْمُعْمِى الْمُعْمِى الْمُعْمِى الْمُعْمِى الْمُعْمِى الْمُعْم

وَمَا اَحْسَنَ الْعِلْمَدَ يَسِزِينَ الْعَصَلَ الْعَلَى الْعَصَلَ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِيمُ اللّهُ الْعَلَى الْعَلِيمُ الْعَلَى الْعَلِيمُ الْعَلَى الْعَلِيمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعِلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِيمُ الْعَلَى الْعَلِيمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعِلَى الْعَلَى الْعِلْمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلْ

وَمَا آخُسَنَ الْعَمَلَ يَرِنِينَ الْسِرِفُوتِ الْسِرِفُوتِ الْسِرِفُوتِ الْمُعَ فَالْسِرِفُوتِ الْمُعَ فَا لَيْنَ وَيَ

( محدّث رُجاً ربن حَيْل رم سيالم )

قاص اياس بن معامير ت باین عصین عرورازكما ميرى عراكسامه بن زيد كى عرك برابرس جكه رسول الترصل الترعليه وسنم نے انھیں اسس نشکر کا امیر مقرد کیا تھا جس بیر سنیدنا ابُو بجرمتدیق وسنیدنا عمرالفارُوق مشريك تقے۔ (رمول الشرص الشرعليدو لم سف اين حيات طيترك آخرى دنول بي حفرت امام بن زيدة كوجنكى عربيس سال سع كم تقى ايك فوجى مهم برامير مقردكيا تحاجس یں بڑی بڑی عمروالے، صاحب علم وفضل صحابہ شریک تھے ) عبدا لملك بنَ مروان كوا ياسس بن مُعادية كاجواب بهت بسنداً يا اوران كو عَلَالِحَتِ العَالَيهُ كَيلِهُ إِنْتَخَابُ بِهِ اكس وقت ملك شام وعراق مي حصرت عربن عبدالعز يزرم كي خلافت تهي يتهربهره كيلئ ايك قاضى عدالىت كى حزودت بييشس آ قى جوعدل وانصاف اوداحكام خريعت حاری کرنے میں نرکسی سے خوف کرتا ہو ناکسی کی رورعایت۔ مبیاک خلیف عربن عبرالعزیر کے بارے میں مکھا جا چکاہے ان کے دورخلافت کاسب سے بڑا کا دنا مرجسس کو اسلامی توزجیت نے سنہری حرفول ہیں لکھاہے" عدل وانصاف محاقام تحاء خود اميم المومين عدل وانصاف كي بيكرته -علاوه ازین جس دور بین وه خلیفه نام د بوے بیں وه دورخلفار بنوامیہ جا کم وستم مفاد پرستی، اقربادپرستی کی بدترین تھو پر بنا ہوا تھا، خلفارزادے، امیرزادے مَن ما فی زندگی بُسَرِ مررہے تھے توعوام ظکم وسِتم کی چکی میں یس رہے تھے حضرت عمربن عدا موريز الوفلافت سنها لني سے بعدسب سے پہلے اسی بدانتظامی کی طرف

توجهٔ وینی تھی۔ شہر بھرہ کی عدالت پرایک ایسے ہی متدیّن انصاف پُسند بمفبوط رائے دفکر قاضي أياس بن معاويرم ركفنے والے قاضى كاانتخاب كرناتھا جوحى كونا فذكرنے بس إنكا مدكارثابت مواكس مُنفب كيلتُ انفول في دونام بهيشى كيرً كشيخ إياس بن معاديالزي المشيخ قاسم بن ربيعه الحارثي و رعراق کے اپنے گور نرمدی بن ارطاۃ کو یا بند کیا کم اِن دونوں سے مشورہ کرے ایک کاانخاب کیاجائے۔ كور بزسف دونون حضرات سے متوره كيا اورا مير الومين كافيصل مناياء أسم بربر ايكسن دوسرب كواكس عظيم منصب كاابل فرادديا اورابي معذر كااظهاركيار جب بات مے نہوتی توگور نرعدی بن ارطاۃ نے دونوں بزرگوں سے اوب واحترام سے کہا جب تک آپ دولؤں کسی ایک کا فیصلہ نہ کریس اُس وقت تک مجلس سے باہر مزجا سکیں گے، امس وقت مِلت اور خلافت کی خیر خواہی کا یہی قالفہ ہے کرآپ دواوں میں کوئی ایک ذمرداری قبول کراہیں۔ حصرت ایاس بن معاویر شنے کہا جناب اس بارے میں یں نے تو یہی فيصله كياسه كمين اكس منصب كاقطعًا اللهنيس بول البتدآب فودع اق كرونول نفیہ حن بھری اور محدبن میرین اسے متورہ کریں ان دونوں حضرات کو المترسف جو منهم وبصب رت دی ہے اس وقت روئے زین بران کا ٹانی نظانہ ما تا میاں یہ بات قابل ذکرہے کر ران دونوں بزرگوں کے بہاں سنیخ قاسم بن ربیعہ الحارقي كي اكرودفت بقى اورخصوصى تعلقات بھى ١٠ لبتە مطرت اياس بن معاوية المزنى ٩ کا تعلق ورابط ران دونول بزرگوں سے کھے زائدنہ تھا۔ جب حضرت ایاس بن معادیہ سے بیم شورہ گور نر عدی بن ارطا ہ کو دیا توسیخ قامم بن ربیعة الحارقي تاريخ كم إماس سے محکواس بجنوریں بحنساد باكيونكرجب گورنر اُن حضرات سے متورہ لیں کے توطیعی طور پروہ دونوں بزرگ میرے می قامى اياس بن معاويرم ترتبايي عصي انتخاب كامتوره دي ميء السب طرح إياكس م قضارت كى ذمه داريول سس محفوظ ہوجائیں گے۔ فوری کہا،اے امیر! ان دو بزرگوں سے ہمارے بارے میں متورہ نہلیں، میں التركيسم كهاكر كهابول كرميرك دوست اياكس بن معاوية احكام دين بي محص زياده فقيهداورح مشناس عالم بير-اوريه معي كما. اسه امير! اكريس اين بيان بس جَهومًا بوك توجُوط كوقامِي بنانا ویسے بھی درست بہیں ،ادراگریں اینے بیان بس بچا ہوں توافضل کو چھوٹہ کمہ غيرافضل (يعني مجمكو) قاصى بنانا كيونكر ورست بوكا؟ گورىزكى موجود كى بى حب سنيخ قاسم بن ربيعة كابيان حتم موا توحفرت اياس بن معاویہ مینے کہا۔ اے امیر! اللہ ایکو چیج ومضبوط فیصلے کی توفیق دے مقیقت وہی ہے جویں ہے عرض کی ہے یقیناً میں قضارت کا اہل بہیں ہوں البتہ میرے دوست قاسم بن رہیم جَوَى قسم كھاكرقفارت كى ذمر داريوں سے بجنا جائي بيك بھرجب وہ نيج جائيں كے تو ا بنی جھوٹی قسم برتوبردا ستعفاد کر لیں گئے اسس طرح وہ قضارت کی ذمرداری سے بچناچاہتے ہیں، لہٰذا مناسب یہی ہے کہ اُن ہی کوقاحنی بناویا جائے۔ جب حضرت ایاس بن معاویه کی بات ختم ہوئی توگور نرمدی بن ارطاق است كها اے اياس جو تفن اكس جيسى نظروفكرركھا بوويسى زيا ومستى بىلے كەاكىس كو قاضی مقررکیاجائے النوایس اپنے اختیارات خلافت سے آپ کو تہر بھرہ کاقافی امرد كرتابون الكرآب كے ساتھ اپنى تائيدونقرت جارى رسكھ - آين اكس طرح حفرت اياكس بن معاويه المزني شهر بصره كى عدا لت عاليه كے قاضی قرار بائے مچرمستقبل میں اپنے عظیم کارناموں کی وجہسے آنے والے انسانوں میں اپنی عدالت وديانت، حذافت وصداقت، فراست و ذكاوت مي صرب المثل بوطخة

جيها كورب يس هَاتم طائى كى جُوروسى، التنف بن قيس كا ضبط وتحسّل، عمر وبن معرى كرب كى شَجَاعت صربُ المثل بن مُن تقي .

## حکمت و داناتی :

إنس طرح قاحنی ایاس بن معادیہ ہے جلی وفیکری چرہیے ملک بیں عام ہونے كگے، ابلِ علم وفَصَل كے علاوہ عامّۃ النّاس كائمى بتجوم برونے لىكائىس بجوم بى دوّقىم ك وك بواكرة مح الك طبقة توده بها جويظم ودين حاصل كرف كي العرام وقت حاضرباش رہا كرتا اور بعض دوسرے وستھ جوایاس بن معاوید جسے بحث ومب احت كرف اوران كوبريشان كرف كے لئے مختلف عنوانات سے آتے اور سوالات

ايك دن مجلس ين ايك ديهاتي آيا اور پُرچِها كرنتراب كے حوام مونے كى كيب دلیل ہے ؟ جبکہ دہ پاک و حلال مجملوں سے تیاری جاتی ہے، اس میں انگور، تھجور اوریانی کے سوا اور کوئی جیزنہیں ہوتی یہ سب چیز س توصلال ہیں ؟

قاضى اياكس بن معاويه مين اكس ديها تىست بۇجھا تمهارى بات ختم موكى ياكھ

أكس في كمائس اور كيمني .

قاصى إياس بن معاوية في يها يهل ميرب جند والات كاجواب دو يوس تهارب

اول اگریس معمی عجریانی سے تہارے جہرے پر اروں تو کیا تمہیں تکلیف بعولى؟ أسف كما مركز نهيس.

وروم اور اگر معنی بحرخاک سے ماروں تو کیا زخم آئے گا؟ کہا، نہیں! سوم اگریس متھی بحر تنگوں سے ماروں بو کیا اس سے جہرہ زخی ہوگا ؟ کماایسا

مجى بهس

چہاریم، اگریں اِن سب چزوں کوخَلَط مُلَط کرکے آگ بریکا وَ بھراکس کا ایک گڑا بناؤں اور اکس کوخشک کرے تمہادے چہرے پردے ماروں توکیا تمکو تکلفت ہوگی ؟

مُس دہمقان نے کہا اب تو پس مربی جاؤں گا تمہا رایہ ارنا حوام ہوگا۔
قاضی إیاسس بن معاویہ نے کہا بس شراب کے حوام ہونے کی بھی دلیل ہے
جب اس کے سارے پاک اجزار مِلادیئے جاتے ہیں اور اسس کا نمیر تیا رکیا جا آہے تو
اکس میں فیشہ بیدا ہوجا گاہے اب وہ سب پاک وصلال اجزار حُرام ہوجاتے ہیں۔
اُس میں فیشہ بیدا ہوجا گاہے اب وہ سب پاک وصلال اجزار حُرام ہوجاتے ہیں۔
اُس وہقان نے اِکس اُسان فہم تفہیم پر اطینان محسوس کیا۔

عَدَالتي فيصله بد

قاضی ایاتس بن متاویه کو حبب شمر کی عدالت عالیه کا قاضی مقرد کیا گیا اسوقت ان کے علمی وفیری جوہر میکے بعد و گیر ظاہر ہونے لگے اور آن کے فیصلوں کی عام شہرت ہونے گی۔ شہرت ہونے گی۔

ہرت ہوسے ہی . اہلِ حقوق کو اُن کے پورے حق سلنے نگے، ظالموں کو ظُلم کا مُز ہ چکھنا پڑا، مظلوموں کی تا ئیداور نفرست عَام ہوئی ، ملک ہیں اُمن وامان کا دور دورہ متروع ہوا -

ضُراداد ذبانت به

ایک مرتبہ قاضی ایاس بن مُحاویہ کی مدالت میں ڈوشخص آئے ایک نے دعویٰ کیا کہ میں اپنے آئسس دوست کے ہاں ایٹا مال امانت رکھاتھا، حب واپس لینے آیا تواس نے امانت کا اِنکار کر دیا کہ میرے ہاں تبہاری کوئی امانت نہیں ہے۔ قامنی ایاس نے اکس کے دوست سے امانت کے بادے میں پوچھا استخص مشغول موسكت اور تدعي عليه عدالت بي مي بيهمار با-

إسى عصد میں قاحنی ایاس مجھی تجھی تھی طور پراسکوئن اُنکھیوں سے دیکھ لیا کرتے تھے حبب یہ اطیبان ہوگیا کہ ندی علیہ مطمئن ہوگیا ہے تواجا نک اسس کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا کہ کیا تمہادا وہ دوست اسس مقام تک پہنے گیا ہوگا؟ اس اجا نک سوال بر ندی علیہ بغیر ہو ہے تھے فوری بول پرطا، جی نہیں! وہ معتام تو اجا نک سوال بر ندی علیہ بغیر ہو ہے تھے فوری بول پرطا، جی نہیں! وہ معتام تو بہاں سے بہت دُور سے۔

نس قاصی ایا سرج نے وفتر بندگر دیا اور غضبناک آوازین کہا اس البڑے وشر بندگر دیا اور غضبناک آوازین کہا اس البڑے و وشمن تجھ کوامانت کا انکار ہے لیکن اکس مقام کا علم ہے جہاں امانت حوالہ کی گئی تھی؟

النُّركي فتم توجهُومًا اورخيانت كارانسان يهي "

اس غیرمتوقع فیما تشن پرتزعی علیہ کے ہوکش وحواس کم ہوگئے اوروہ مجبور ہوگیا کہ امانت کا اقراد کر لیا جائے، آخر کا رخیانت کا قراد کر ہی لیا ۔ قاضی ایا سس سے اسس کا ساتھی واپس آیا تو اسکا مال حوالہ کر دیا گیا۔

إِسَ طرح قَامَى اياكسُ حَنْ ابِئ فَدا داد فَهَا نَتْ سِي ايك ايساً مقدم مل كرويا حسك السباب معددم تم اورحق والاحق سے محروم ہور ہاتھا۔ دنج مَنْ الله حَدْثُوا لُجَهٰ الله عَلَيْهُ الله عَنْ اللهُ عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله ع

فيم وبصيصرت به

اسی طرح کا ایک اورواقع بیش آیا، وَوَتَحْصُول نے ایسے وَوَکِیْرُول کے بارے میں جھگڑا کیا جس کو دکنی زبان میں اُونی شال کہاجا آہے، جواس زمانے میں دولت مند نوگ اینے سُراور کندھول پرڈال لیا کرتے تھے۔

دونوں تنخص قاصی ایاسی کی عدالت میں است ایک شال توسیزر نگ کی عبرایت میں است ایک شال توسیزر نگ کی عبراید اور قیمتی تھی دوسسری سرخ رنگ کی مگر برگرانی اور بوسیده، ہرایک سبزادر

تیمتی مثال کا مدعی تھا۔

قامِنی ایا سس من دو دوس سے تفعیل دریا فنت کی سیلے شخص نے کہا ہے سل کرنے حوض بر گیا اور اپنی سُبز قیمتی شال اپنے جسم کے کپڑوں کے ساتھ حوض کے کمارے رکھنی اور حوس میں اُتر گیا، یہ دوسرا تفض بھی آیا۔ اُس نے بھی اینی پُرا فی سُرخ شال استے کیروں کے ساتھ میرے کیروں کے قریب رکھدی اور دوس میں اُترکر میرے تخضي بہلے باہرا گیا اور اسینے کروے بہن کرمیری منبز رنگ کی قیمتی شال ایسنے سراور كندهون برخال ليا اور ابني براني شرخ شال ميرك يرون من ركه دي اورجايرا اسس کے بعدیں باہرا یا توریکھا کروہ میری سُبزشال اُورشے جارہاہے میں نے پنجھا کیا اور ایس شال طلب کی اسس نے انکار کر دیا اور کہا کہ شال تومیری ہے۔

قا فنی ایانس بنے دوسرے سے پُوھھاکہ تہاداکیا دعویٰ ہے اُس نے کہا یہ مبزرنگ کی شال تومیری ملکیت سیم اور میرے قبضے بی سبے، تھلایں اسکو کیوں

دول یہ توس نے ابھی حال ہی خریدی ہے۔

قاصی ایاس سے بہلے شخص سے پوچھا تمہارے پاس کیا نبوست ہے کہ میقیمتی سُنزشال تہادی ہے ؟

اس سنے کہا میرے ہاں ایسا کوئی تبوت نہیں کہ یں بیٹس کروں لیکن اللہ ک

ہم پرمشال تومیری ہے۔

قاضی ایاس م دو بوب کے اپنے اپنے دعوی پرخاموشس ہوگئے کچھ دہربعداینے خا دم سے کہاایک بار میک مختلی لاؤ اور دونوں کے سُروں میں بیکے بعد ویگر کنگھی کروٹیا کنے ا ہتمام سے منگی کی گئی ایک سے مترسے مترخ دنگ کے باریک باریک اُونی کا ل سكلے اور دوسرے كم سرس سبزر نگے كے باريك باريك أوفى بال فيكا ـ

قاصی ایائس سے وونوں کا فیصلہ اس طرح کردیا کہ جس کے سرے مرت اونی بال نیکے اس کو تو مشرخ رنگ کی شال دے دی اورجس کے سرے مئر رنگ کے قاحنی ایاس بن معاویهم تَ بِبَا فِي عَصْكِسِينَ اُونی بال نیکلے اسکوسِّنز رنگ کی قیمتی شال حوالہ کی۔ قاصی ایائس کے اس نادر فیصلہ پر فجرم نے اپنی حیانت کا عتراف کیا اور عدالت میں توب کی بھرصاحب تق نے اکس کو معاف بھی کر دیا اور مقدم خارج کردیا كيا. سيح اورحقاني فيصل ايسے بى بواكرت بيل كه فجرم بررُعب اور خوف طارى بوجايا كرتاب اورجرم كاا قراركرن برطبيت غالب أجاتى ب-عام طور پریہ بات مشہور ہوگئ کہ قاصی ایا سس کی مدالت میں صرف وہ تی خص جائے جوحق برہو مجرم وباطل برست انسان اپنامقدمہ نے جانے سے گھرا یا کرتا تھا الرس طرح ملك مين إئن وامان ، عدل وانصاف، چين وسكون كى عام فيصرًا قبارُمُ موگئی لوگ اینے اینے صفوق برمطین تھے انھیں مجرموں کی خیاست و پورسی، فزيب كارى كااندنينه منتها -تاریخ اسلامی سے معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی ملک کی عدالتوں پرخدا ترس

نیک وانصاف بسند قاصی (جج) رہے ہیں مکب میں اُمن وامان کا دُور دُورہ رُہا

ہے اور برگار وفساد خال خال ہی پیشس آیا ہے.

اورجب عدالتس مظلوم كاحق بنيس دلواتيس اور مجرم وظالمول كوقانون كاسهارا د بیحرمعاف د بری قرار دیتی بی تو پیشه ورنجم مزید جری و بیباک به وجاتے بیس اور

ملك كاأمن وامان ورجم برجم بوجايا كرتاب، قاصى اياكس مقدم كے صرف قانونى بہلوك پرفيصانه س كرتے تھے بلك حق دار کو اسس کاحق دلوانے کے لئے اپنی ذیا نت وذکاؤت کو بھی کام میں لاتے اورا بنی نورِبھیرت سے حق وباطل کومھوس کرلیا کرتے اکس کے بعد قا نون کاستهادا کے مجرم کوکی غرکر دار تک پہونچا دیتے ، ان کی اِسسی خدّا دا د فِطرت وصَلاحیت نے شہر کو فہ سے ایک پرُفریب، مُنگار، امانت وَارکوطشت اذبام كرديا تصار

بمحكوم علوم مواسيم كمائب اسين زم بروتفوى كى وجهس عامّة النّاكسس مي قابلِ اعتماد اورعزت کی نگا ہول سے دیکھے جاتے ہیں اور لوگ آپ پر کا مل بھروسر کرتے ا بی صرورت کے وقت آپ کے ہاں اپنی دولت وغیرہ بے فوف و خطراکانت رکھوائیے جی میں میرے ہاں بھی چند تیموں کا مال امانت ہے جن کے کوئی سر برست نہیں بیس میں جا ہتا ہوں کران سب کا مال آپ کا یہاں مانت دکھوادوں اور آپ کوان بیموں کا قانونی سر برست بھی قرار دیدوں ، اس طرح میں ابنی اس زائد دیرواری سے سبکدوسش ہوجاؤں گا۔

براره كرم مطلع فرايئے كيا آب اس و مردارى كو قبول فرمائيں گے؟ اوركيا

آپ کے بال ایساکوئی محفوظ مکان بھی ہے؟

قاضی ایاس کایہ بیام حب خادم نے حوالہ کیا تو سیخ مگارنے فوری کہا جناب عالی میں حافز ہوں آپ جبیا بھی حکم دیں ، یتیموں کے مال کے تفظ کا آپ نے بہتر انتخاب کیا ہے میں اکس کو صافت سے رکھوں گا۔

قاضی ایاس منے سنیخ مگار کا شکر بداد اکیا اور گزارسش کی کردو دن بعد آپ میرے باں تشریف لئیں اس عُرصہ بیں اُما نت رکھنے کی جگا کا بھی انتظام کر لیں اور حبب تشریف لائیں تو اسپنے ساتھ دو مزدور بھی لیٹے آئیں تا کہ بہتاں سے مال اُٹھالیا جائے۔

دوسرے دن حسب ہدایت وہ بہلا شخص آیا۔ قافنی ایا کس نے آکس سے کہا کہ میں نے آکس فرزے میں گارکو کل بہاں آنے کوکہا ہے لہٰذا اب تم آس کے گھر جاؤ اور بھر اپنی امانت دوبارہ طلب کرواگروہ انکارکردے تو آس سے کہنا کہ کل میں قافنی ایا کس کی عدالت میں اپنا مقدمہ بیشس کررہا ہوں آب تم کہ کل میں قافنی ایا کس نے گھر کا ایس بوجانا۔ (میری مُلاقات کا تذکرہ ایکس سے مِرگز نہ کرنا)۔

مظلوم نے قاصی ایاس می ہایت کے مطابق آئس بُورسے مگارسے اپنی امانت طلب کی لیکن حسب عادت اُس نے اُمانت کا اِنحاد کم دیا اور سختی سے چھڑک ہمی دیا۔ مظلوم نے قاصی ایا سے کی مدالت میں رجوع ہونے کی دھم کی دی اور واپس توسینے لگا۔

مظلوم نے اپنی پیٹھ بھیری ہی تھی کہ بورسے مگارنے آواز دی آجھا اب قصر ختم کرو اور ابنی امانت لے جاؤیں جبگروں کو بسندنہیں کرتا (کیونکہ دور رودن قاضی ایا س کے بہاں سے یتیموں کا مال لینا تھا)۔

مظلوم اینا مال لیکرخوکشس خوکشس قاضی ایا کسس کے پاس آیا اور سارا قصد کشنایا

اور قاصی ایائسس محور عائیں دیں۔

دوسرے دن حسب طلب وہ بُوڑھا مگار اسٹے زُ ہروتقوی کے بہاسس میں یتیموں کا ال لینے قاصی ایاس کے گھرا یا، اور اسٹے ساتھ ڈومز دور بھی ہے آیا، لیکن مسس کا یہ اُنا اس کی وائی ذات ورسوائی کا سبب بُنا۔

قاصی ایائس محواس کی مگاری وعیّاری سے واقف ہو چکے تھے برسرعام اسکی ایسی سرزنش کی کہ وہ سارے شہریں رُسوا ہوا اور اکس کے زُہُرو تقدّس کا تار تاریجھ کیا اور شہریں اکس کا نقب ''کشیخ مگار'' مشہور ہوگیا۔

زمروتقوی بھی ایمانی اخلاق کی بڑی مطلوم صفات ہیں جہاں اکس کے دریعہ اسمان علم دففل کے آفتاب دمہتاب بنے ہیں وہاں بچور ومرکار بھی جتم پائے ہیں اکتنوں نے اکس کے ذریعہ اپنی وسیا وآخرت بنائی اورکتنوں نے دونوں کو شاہ کرنیا۔

قامنی ایاس کی پرفہم وذکار اور قوت فیصل عطائے فداوندی تھی جس کے ذریعہ بیجیدہ مقدمات ہیں بہت جلد حقیقت کو بالیتے تھے، قانون کا مہرارا تو صرف میں بوگ سے بیت ہیں جو فہم وفراست، تفوی وطہارت سے خالی ہیں اور جولوگ قانونی فلا ہر پرکستی ہیں مجر مندان و نیاکی بیشتر عدالتیں اسی طرز برکام کر رہی ہیں قانون کی موش گافیاں مجرم اور قائل کو مزید تقویت بہنچاد ہی ہیں مظلوم اور اہل حق

و ئےجارہے ہیں۔

قاضی إیاس کے بین کہ یہ اللہ کی تائیدو توفیق، ی تھی جوزندگی بحرعدالت کی فرمداری کا میں ہوتارہا کی خرعدالت کی فرمداریوں سے کا میاب سبکدوسش ہوتارہا جھر کہتے ہیں کہ باوجو وابنی کا مل تزم واحتیاط ایک مقدمہ میں جھے سے بھی نفز کش ہوگئی ، حق توصرف اللہ تبادک و تعالی کومزا وارب مخلوق کی جرباندی ہیں بہرحال عیب مثامل ہیں۔

( نبی كريم صلے المرعليه وسلم كى ايك أونتنى كانام قصواً رتھا، جوان تيزرفتار اور

### اظہارِ ندامت :۔

بہرمال قاضی ایا سے کہتے ہیں کہ میری عدالت میں ایک مقدم پریش ہوا، دُلُو شخص ایک باع کے بارے میں اختلاف کررہے تھے بہلے شخص نے اپنی بلکیت کے لئے ایک معتبرگواہ بیش کیا اُس نے گواہی دی کہ باع تو اسی خص کا ہے، پھر اُس باع کے حدود اربعہ بھی بیان کیا۔

فیصلہ سے بہلے قاصی ایا کس اسے اس کی گواہی کا امتحان لینا چاہا، پُو چھا اچھا یہ بتاؤ کہ انس باع بیں کتنے درخت ہیں ؟

بعد سکند تو ده خاموش ربا بهم قامنی ایاس میسی سوال کیا، عزیز انقدر عالی مرتبت قامنی آب کتے سال سے کرسی عدالت پر تشریف فرما ہیں ؟ قامنی آب کتے سال سے کرسی عدالت پر تشریف فرما ہیں ؟ قامنی إیانس مے کہا اتنے اور اتنے سال سے ۔ فامنى إيس بن معاويرم مچھر کہنے لگا، آپ کے انس جرہ عدالت کی چھت میں کتنی لکر یاں لگی ہوئی بي ؟ قاضى اياكس من الس فيرمتوقع معقول موال برفوري كما بي بني جانا ، البتة آب اپنی تیما دست میں حق پر ہیں اور میرا موال ناحق ہے۔ قاصی ایانس می کواپنی خطا ستمريفره (رعراق) كى عدالت عاليه برقاضي اياكس كاانتخاب خليفه خامس عم

بن عبد السريز يوسف م كيا تها، اسلامي مؤرخين خليف ك درختنان كارنا مون ين إس

قائنی ایانسن این قیم و فراست ، و کاوت و صَنّاقت ، صُلابت و دیا سن ،

وَوْعُورْتِينِ اينا أيك مقدمه ليكرقا فني ايانس كي عُلالت مِن أئيس، حبب وه اينا

ایک ان میں شادی مفره سع اور دوسری دوسنده (غیرشادی شده)

فرمایا ، شادی مشده عورت انکھوں میں انکھ ڈال کر بات کرتی تھی یہ اسس کے شاوى منتده بوسف كاتبوت سهد اور دوستيزه أنهي يجي كرك باتين كرتي تهي يه

أيك اور عجيب وعزيب بات كها كرت تعيم، فرمايا جس من كوئي عيب منهي

ممی نے بو چھا آپ میں کیا عیب ہے ؟ کھا فضول کوئی۔ قاض ایاس اکر کاکرتے مقے کہ میں نے انسان کی تمام خوبیوں کو آزمایا ہے ان سب س بلند ترخوبی زبان کی بیائی ہے۔

#### ا وفات يعيد

جب قاضی إیامس بن معادیه کی عمر سزیف چهشت مال بونے آئی توایک دات ابنے والدم حوم کواور خود کو در کھا کروہ نوں اپنے اپنے گھوڑے پرموار ہیں اور ایک سائھ چل رہے ہیں دواؤں میں کوئی بھی آگے نہیں ہوتا ، اکس خواب کے جندون بعد ایک وه حسب معول ابنے بستر پر لیٹے اور گھروالوں سے کہا جانتے ہویہ کونسی مات سے ؟ محمروالوں نے لاعلی کا اظہار کیا۔

فرایا، اس تاریخ اور اس رات میرے والدم وم کی چہشت رسال پوری ہوتی تھی اوروہ اسسی صبح وفات باسمنے، یہ کہ کرسو گئے مبیح تھروالوں نے انھیں بھی بستر ہیر

میّت پایا ۔ هَنَهُ کُنَانَ مَنْ لَا یَمُوْتُ وَلَا یَفُوْتُ ۔ وفات کے وقت قاضی إیا سس کی عربھی پہترسال تھی وفات سلالہ میں ہوئی۔ التراقاضي إياس بررعتون كى بارسس تاذل كرك. برطب بابغرروز كارتنف تهي

الجاحطاه ابن خلكان بن (٢) البيان والتبتين (١) وفياتُ اللعيان ج ١

ايوتعيم ابن عبدربر بن (٧) حلية الاولمارن ٢ (٣) العقدانغريد

این بوره الوقيع م ﴿ (٩) تَهْدُيْثِ لَهُدُيْبِ (٥) اخبارالقضاة

\* **%** \*

# المحالت فيكر

مَا آخْسَنَ الْإِسْلَامِ يَزِينُهُ الْإِيْمَانُ وه استلام كتنا الجمّاع جس كوايان في زينت دى

وَمَا آخَسَنَ التَّعَلِي يَزِينُ التَّعِلَمُ التَّعِلَمُ التَعِلَمُ التَّعِلَمُ التَّعْمِلِمُ التَّعْمِلِمُ التَّعْمِلِمُ التَّعْمِلُمُ التَّعْمِلُمُ التَّعْمِلُمُ التَّعْمِلِمُ التَّعْمِلِمُ التَّعْمِلِمُ التَّعْمِلِمُ التَّعْمِلُمُ التَّعْمِلُمُ التَّعْمِلِمُ التَّعْمِلِمُ التَّعْمِلِمُ التَّعْمِلُمُ التَّعْمِلِمُ التَّعْمِلُمُ التَّعْمِلِمُ التَّعْمِلِمُ التَّعْمِلِمُ التَّعْمِلُمُ التَّعْمِلُمُ التَّعْمِلُمُ التَّعْمِلُمُ التَّعْمِلِمُ التَّعْمِلِمُ التَّعْمِلُمُ التَّعْمِلُمُ التَّعْمِلُمُ التَّعِمِلِمُ التَّعْمِلِمُ التَّعْمِلِمُ التَّعْمِلُمُ التَّعْمِلُمُ

وَمَا أَحْسَنَ الْعِلْمَ يَهِ لِينَ الْعَالَ الْعَلَى الْعَلِي الْعَلَى الْعِلْمِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعِلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعِلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعِلْمِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلِمِ الْعَلَى الْعَلَى الْعُلِمِ الْعِلَى الْعُلِمِ الْ

وَمَا آخُسَنَ الْعَمَلَ يَرِينُهُ السِرِّفُونَ اوروه عمل کتنا اجِمّا ہے جمکوتواض نے زیزت دی

( محدّث دُجِآر بن حَيْده رم سلامه )

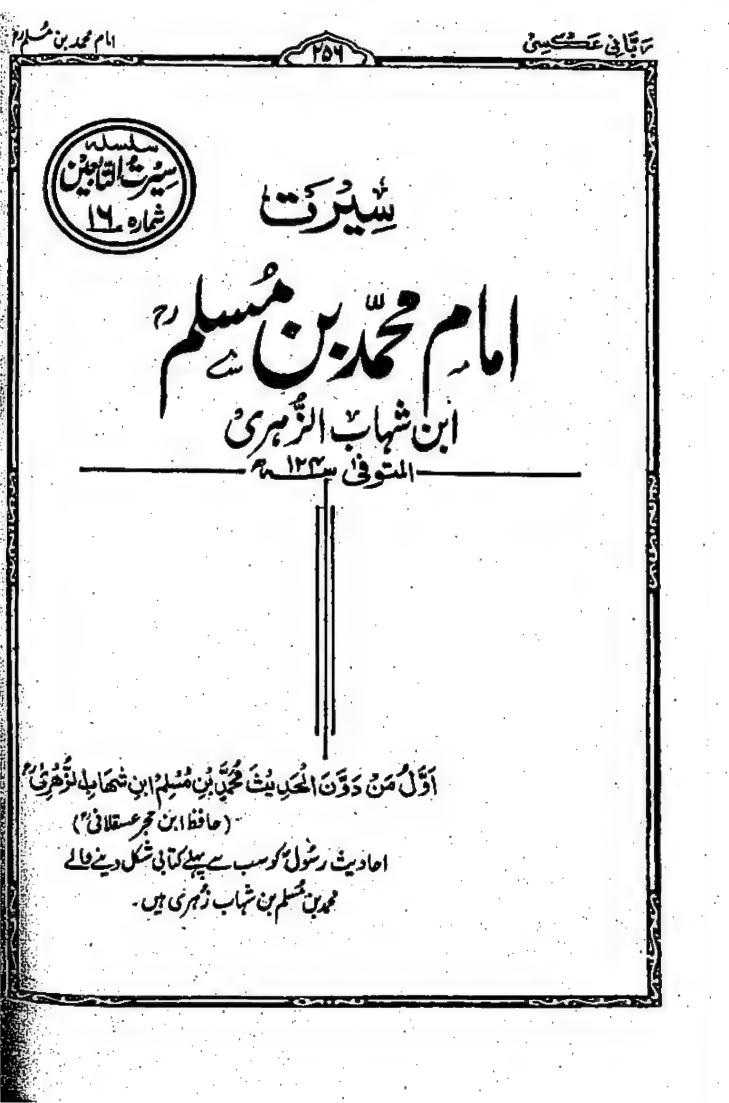

# امًا م حدث مسلم الن سبكات زمري"

تعارف به

نام محد تھا، کنیت ابو بجر، والد کانام مسلم، لیکن وہ اپنے دا دا ابن شہانے ہری کے نام سے مشہور ہیں۔ طبقہ محدّثین میں إن کانام صفحہ اوّل پر آتا ہے بیان کے سرخیل سمجے جاتے ہیں۔

ان کے برُدادا (عبداللهٔ شهاب) رسول اللهٔ صلے اللهٔ علیه وسلم کے سخت ترین مخالفوں میں مشامل تھے : جنگ بُدر اور جنگ اُحدے مُعرکوں میں مشرکین میں مکی ساتھ

اسلام اور درول اسلام كومان أئے تھے۔

یہ اُن بے نصیب لوگوں میں استھے جنھوں نے مشرکین کم سے عہدکیا تھا کر دسول ادلٹر صلے اللہ علیہ وسلم کو فتسل کر دیں گے یا بھر لڑ کر خود مرجا کیں گے (اُخرخود ملاک و برباد ہوئے)

اِسی دِشْمِنِ حُدُا اور دِسول کی نسل میں یہ گوہر اَ بدار محد بن مُسلم (۱ بن شہاب ہرگ) پیریدا ہوئے۔ فَتَبِیْحَاکَ الکَانِیٰ اِیکِدِیدِ مَلکُوْدِ شُکیْ اِللّٰ شَکَائِرِ اِسْکُونِ اِللّٰ اِللّٰ اِللّ

ابن شہاب زہری اُن چندا کتہ اسلام میں ایک بیں جن کی ذات سے اسلام کے غربی علوم میں زندگی بیدا ہوئی اور اسکی روشنی سے دنیائے اسلام منور ہوا۔

علمی استعداد: به

اسپنے زمانے میں علی کمالات کا اِن جیساکوئی، ہم پایہ نہ تھا، تھیں علم کی استعداد فطری طور پرنصیب بھی ، فرہانت ، فطانت ، فرکا وت ، توّتِ حافظ بے نظیر پائی تھی ،

زین ایسے تھے کہ کسی مسئے کو دوبارہ پُوبھنے یا جھنے کی ضرورت بیٹ بذاتی، حافظہ اتنا قوی تھا ایک مرتبہ جوبات کسن ہی وہ جمیب ہے کئے لوب ول پرنفتش ہوگئی، انکے اکس قوّت حافظہ کی یہ اوٹی مثال ہے کہ صرف اُتی یوم میں پُورا قرائن حفظ کرلیا، ساری زندگی میں صرف ایک حدیث کے بارے میں بچھ مشتبہ بیدا ہوا تھا لیکن تحقیق کر سنے کے بعد معلوم ہوا کہ اِنھیں جسطرے یا دیتھا ویسے ہی بایا۔ گاڑا لائرا الگا اللہ و

### كالت وسيجون

اس اعلی ذہن وحافظ کے ساتھ طلب وجستجو کا عجیب حال تھا، علم وفن کا کوئی فزانہ ایسا نہ تھا جس سے انھوں نے استفادہ نہ کیا ہو۔ آٹھ سال تک الم مرینہ سعید بن مستیب می خدمت میں رہیے اور ان کے تمام مثلوم کو محفوظ کر لیا ، میں رہیں اور ان کے تمام مثلوم کو محفوظ کر لیا ، میں رہیں ہیں دیا ہے۔

یہوہ زمانہ تھا کہ مدینہ منورہ کی گلی گلی میں عکوم قرآن وحدیث کے مُراکز تھے اور یہاں کا بچہ ،جوان ، بُوڑھا حیلی کہ بردہ سٹین خوا تین بھی علم وہمنر کے زیورسے آلاسیۃ تھیں، ابن شہاب زُہری گھر گھر جاکرسب سے استفادہ کرتے۔

ار سید عین ابن جاب در ال سر سر برب سے اسکار در برک محمل اسکار کے ساتھ عُلمارے محمرت ابوالِزناد کا بیان ہے کہ ہم ابن شہاب رہری کے ساتھ عُلمارے گھروں کا چکر لیگائے ابن شہاب اپنے ساتھ کا غذو قلم رکھا کرتے تھے جو بھھ بھی

منتنع اسكوبهى قلم بندكرسيتير

حصرت سعید بن ا برا بیم می ابیان ہے ہیں نے اپنے والدسے پوجھا آبجان!
ابن شہاب نہری علم میں آپ حضرات پر کیونکرفائق ہوگئے ؟
والدنے جواب ویا، وہ بعلمی مجانس میں سب سے پہلے آتے اور سب سے ایکے جگہ بیات، اُسٹاذکی ہربات نقل کرتے بھرا خریس ان تمام حضرات محراجت کرتے جو درس میں مشریک ہوا کرتے تھے۔ اسس طرح ان کا بعلم مصنبوط اور گہرا ہوتا چا گیا ، تحصیل علم میں ابنی حیثیت کا کوئی پانس و لحاظ نہیں دکھتے ، جھوٹے بڑے حتی کیا ، تحصیل علم میں ابنی حیثیت کا کوئی پانس و لحاظ نہیں دکھتے ، جھوٹے بڑے حتی کے ا

ابام محدین مشیط رَ بِيَا فِي عَصْدِي مِنْ عِلْمُ وَالْيُخُواتِينَ سِي بَعِي السِتْفَادَةُ كُرِينَ فِي سُرْمِ وَعَارِ مُحْرُسِ زَكِرتِ تَقِيرِ جہاں کسی عالمہ خاتون کا بہتہ چلتا اِسے ہاں پہوریج جائے، خوداک کابیان ہے کہ ایک دن سنیخ قاسم بن میرونے کہا تم یں تحصیل علم کی بڑی جرص ہے، میں تمكورعلم كے ايک ظرف كابيته ديتا ہوں۔ ميں نے كہا صرور بتايئے ؟ شیخ قاسم بن محدات کیاستیخ عبدالران کی صاحبزادی کے ہاں جاؤاس خاتون نے اُم المومنین سیّدہ عائشہ صدّ لیقہ کی آغوسش میں برور سین بائے ہے اور ائن سے بہت کھے سیکھا ہے۔ ابن شہاب مہتے ہیں، میں اُن کے مکان برگیا اور احاد بیث مسین ،واقعی وه عِلم كا بحربيكران تمين. علم کی ہم گیری و جامعیت :۔ ابن شہایب زمہری کا فطری ذوق محدود نہ تھا کہ وہ مِرمِف علم حدیہ ہے۔ طالب عِلم ندسته بلكه برأكس عِلم سے ديسا، ي تعلق تھا جيساكه علم عديہ فيا ذوق ومثوق تھا۔ مستاذے ہے وہ جو بچھ بھی <u>شنتے ر</u>کھے لیا کرتے ، ابوُ الزّنا د کا بیان ہے کہ ہم *و*ف حلال وحدام کے مسائل قلمبند کرتے تھے اور ابن شہاب زمیری استاذی ہربات کو نقل كراياكرة، بمين جب أكنره صرورت بيشس أى تومعلوم بواكه وه بمسب سے بڑے عالم ہیں۔ یہی وج بھی کہ وہ جھا عکوم میں یکساں جامعیت رکھتے تھے جس علم برمجی وه گفتگو کرتے معلوم ہوتا تھا کہ ان کو اسس علم میں خصوصیت آمام لیت او کا بیان ہے کہ یں نے ابن شہاب زم ی مسے زیادہ جامعتیت کسی بیں مذوبیھی، جب وہ ترعیب وتر ہیب کی روایات نقل کرتے تومعلوم ہوتا کہ

وہ اِسی کے برطے عالم ہیں اور حبب عرب اور اہل عرب برروشنی ڈاکتے تو معلوم ہوتا کہ مہی اِن کا خاص موصور عہدے۔ اور حبب دہ قراک وحدیث پر بولتے تو ایسا معلوم ہوتا کہ علوم قراک وحدیث ہی اِن سے بڑا عالم اور نہیں۔

امام معمر کابیان ہے کہ جن جن علوم میں اِن تو درک حاصل تصاان میں وہ اینا مثل مذر کھتے تھے۔

في رآن ڪيمُ جه

قرائن حکیم کے وہ بہت برائے عالم وحافظ تھے عُلوم قرآنیہ پر (جن کی تعداد پندر اللہ معانی ہے) ان کی نظرا تنی وسیع تھی کہ کلام الٹران کا خاص موصنور کے بن کیسا .

ام نافع جورت دناعبرالله بن عرض مخصوصی مثا گرداوراک کے علوم کے محافظ سمجھے جاتے ہیں ، ابن شہاب زہری سے قراک کا دُورہ کیا کرتے اور اُن کی معلومات سے استفادہ ، یہ اِنکا بہت بڑا اعزاد ہے۔

إمام نافع مع مدينه منوره كي فقهار سبعه "بي مثال بي جن كوعِسلم كا سلسلة الذهب بمحماجا تابع.

عُلُوم كريين الدين

جیساکہ ابن شہاب زمیری کو مجماعتم وفنون پس مکساں کمال حاصل تھالیکن اُن کا خاص ذوق "حدیث وسند" کاعلم تھا۔ انھوں نے جس شقت وسی خیزی سے پر علم حاصل کیا اور احا دیث کے ایک ایک لفظ کو جس خرم واحتیاط سے محفوظ کیا اسکی شہا دست اُس دور کے سارے محد تنین دیا کرتے ہیں۔
ابن شہاب زہری کا دور وہ زمانہ تھا جس ہیں احا دیت رسول اسلامی ممالک

عدل وضبط، علم وفہم کی حالت کو معیار صحت قرار دیاجاتا ہے النزادیسی حدیث جس کے داوی کی معیار صحت کا درجہ بلند تربعوگا اس کی یہ روایت اُن دوچا دراویوں کی دوایت سے کہیں زیادہ اُونچا درجہ رکھتی ہوگی جوعدل وضبط بیں اِسس راوی سے کمتر ہوں اُسس لیاظا سے ابن شہاب زُہری کی دوایات کا جو بایہ تھا اسس کا ندازہ اُنکے دایوں سے ہوتا ہے جن سے وہ نقل کرتے ہیں ۔

امام عموین دینار خود براے محدیث وصاحب فضل دکمال ہیں فرماتے ہیں، یں نے زُمَری سے زیادہ کسی محدیث کی روایات کواضح الاسناد نہیں یا یا۔

يَهِى بات إمام احد بن صنباع اور محدّت السخى بن رُابوية مُجَتَّ باي ، سسَنُدكاية سلسلة الذّبهب زُمِيْرِي عَنْ سُالم عُنْ عبدالتّر بُنِ عُرْمَ عن النبي صلح التّرعليه وسلم تها .

امام زمری کے اساتدہ:۔

چونکہ اگم ذہری نے علم کے ہر خُرمن سے خوشہ چینی کی ہے اس کئے ان کے اسا تذہ وسٹیون کی ہے اس کئے ان کے اسا تذہ وسٹیون کا حلقہ نہا بیت وسیع تھا۔ صحابۂ کرام رہ بیں انھوں نے حسب ذیل اصحاب رہول سے احا دیث مسنی ہیں۔

مُ حضرت عبدالله بن عمره عبدالله بن جعفره ، مِسُور بن مخرمه انس بن مالك يض مسهل بن سعدر من المريخ ، عبدالله بن يزيد من محدوين روبيع من عبدالله بن تعليه من عبدالله عبد الله عن ما مرم ، ابد أما مرم ، سعد بن سهل من ، ابواتطفيل عامره ، رحنى الله عنهم ورَهنواعنه .

امام زمری کے شاکرد:

یونکه اُن کی فات مربع خاص وعام ہو چکی تھی اکس کے کشت اگر دوں کی تعداد مجھی ہے شمارتھی، اُن میں بعض متاز تلامیز کے یہ نام ہیں۔ مجھی بے شمارتھی، اُن میں بعض متاز تلامیز کے یہ نام ہیں۔ حضرت عطار بن ابی رُباح ، حضرت عربن عبرالعن یزرم، حضرت عروب وینارج

حضرت صالح بن كيسان م، امام يحيى بن سعيد الصاريم، أمام ايوب مختيات ، امام عبدالله بن مسلم زهري م امام اوزاعي م امام ابن مجرم بجرم امام محد بن على بن حسين م امام محد بن مُنكدرًا ، حضرت منصور بن معتمرا ، امام موسى بن عقبيع ، امام بهشام بن عُرُده ، الم مالك بن انس م، اما م معمر الزبيدي م، أما م السلق بن يحيى ، إمام بكر بن وأكل وغيرم رحمة النه عليهم وبركاته . يسب كسب اكابرتا بعين ميس شمار كئے جاتے ہيں جن كى ذوات سے مارے عالم میں علم حدمیث محفوظ ہوا۔ امام زمبری کی فِقه و فتاوی در امام زئیری مدینه منوره کے اُن فقہار کرام میں سرفہرست ہیں جنکو" فقہار سبعہ" كاجاماب وه أس دورك تمام علمار كوارث علم محى سم جاتے تھے۔ جعفر بن ربیعیم کابیان ہے کہ یں نے محدث عراک بن مالک سے پوچھ مدینه منوره میں سب سے بڑا فقیمہ کون ہے ؟ المحول في مين نام كئي ، سعيد بن مستيب ، عُروه بن زمير ، عبيدالله بن عبالله اس کے بعد فرمایا میرے علم میں زَ ہری ان سب سے براے ہیں انھوں نے مرینیمنورہ کے " فقبارسبو" کا علم اینے علم بی شامل کر لیا تھا۔ امام زہری کے فتاوی کی تعداداتی زیادہ تھی کہ محد بن نوح ام کی فقہی ترتیب نے ان كوتين صخيم جلدول بي جمع كياسه م علم مغازی وسیرت :۔

علم سیرت وغزوات بی تدوین حدیث کی طرح وہ بہلے عالم بیں إن سے پہلے اس علم برخصوصی توجة نه دی گئی تھی، تاریخ اسسلام میں امام زمبری بہلے عالم این جفول نے

خود فرمایا کرتے تھے بھیلِ علم واشاعت علم یس میری جیسی مشقت ستاید ہی کسی نے برداست کی ہو۔ اُن کے سٹ اگر دوں کی فیرست سے اُن کی علمی خدمات کا پہلے اندازہ ہوتا سے ۔

امام محدين تمشر علمی انھاکب میں وہ ویناوما فیہا حتی کہ بیوی بچوں بک سے بے جرہوجاتے تھے،جب گھرآتے توکما بوں کے دھیریں گم ہوجاتے، ان کی بیوی نے ایک دن منگ آگرگها تھا۔ " فداکی قسم یہ کت بیں میرے سئے تین سوکنوں سے زیادہ "كليف دُه إلى" ایک مرتبه چندخواتین مهمان بنکرایس ادرامام رئهری کی بیوی کو بری فوش نصیب ومبارك خاتون قراردياس بیوی صاحبیے نے اِن سب کوکٹا ہوں کی اُ لماری سے پاس سے گئیں اور ایک ایک كتاب كالكركيف لكيرية مارى ميرسوكنين بي، تباؤاب تهاراكيا خيال بي ؟ فيّاضِيُّ وسيرج شَمِيُّ بـ امام زئرى كان أموى خلفا ريس چي يادشا مون كويا ياسه بيسب ان كابرااحترام كرت تنصىء خاص طور پرخليفه عبدا لملك بن مروان اور بهشام بن عبدا لملك اورغر بن عبدالعزيز ان كے قدر سناس تھے۔ ا ام زہری ہے بہاں ال ودولت کی آمدورُفت کاکوئی حمایب ندتھا، دولت آتی تھی اور اسی رفت اُرسے جاتی بھی تھی۔ طلبار اور مہما نوں پر ہے در بغ فرج کردیا مرستے ،اکٹراوقات مقروض رہا کرتے۔ الم عروبن دینارم کابیات ہے کہ یں نے درہم ودینار کو ڈہری کی نگاہ سے زیادہ کسی کی نگاہ میں بے وقعت مذریکھا۔ اسس کا یہ انجام ہوا کرتا تھا کروہ سے دریغ روبيه خرج كردسيت اوربار بارمقروض موسة رستة . خليف عبدا لملك بن موان اور جشام بن عبدالملك سنع كتى بار إن كا قرضه ا واكياسي. قرض کی ا دائیگی کی اِنھیں کوئی زیادہ فکرنہ تھی جب چا لیس ہزار دینارسے ذیادہ قرصہ ہوجا تا تو ، کھ صرور فر کر کرستے ، انٹر تعمالی اسینے فضل سے إن کی فکر دور

فرما دیا کرتے تھے۔

### إمام بمرئ كي ايك اور نادر فدم تن به

ام ابن شہاب زمیری کو احا دیت رسول کی تدوین کے علاوہ مشن صحابۃ کو بھی جمع کرنے کا نہایت بلند ذوق تھا۔ وہ یہ فرایا کرتے تھے کہ احا دیت رسول کونقل کرنے والے بھیے محابۃ کوام نہ بیں ایسے ہی اُن کے معانی و مفہوبات کوجانے والے بھی یہی حفرات ہیں۔ ان حفرات صحابۃ کلام رسول کو جیسا مشنا اور بھیا وہی مُراد اور خشا رنبوی تھا، ایس۔ ان حفرات صحابۃ کوام مے اقوال واعمال، عا دات واطواد خشا رنبوی صلے اللہ علیہ وسم ہیں۔ والم سے بہت تک ہم اُ ہنگ رہے ہیں۔

مدینه منوره جومهبطوی اور اسلام کی تحمیلی شکل کامرکز تھا پہاں کے طور وطریقے، رسم ورواح بیں مزاح نبوت سے بڑی ہم آ ہنگی یا بی جاتی ہے۔ اسی حقیقت کو دورِ ابعین بیں سسنی صحابہ م کاعوان دیا گیا اور اہل مدینہ کے قولِ وعمل کو مجسّت و دلیسل کی

حیثیت سے قبول کیا گیا۔

ام دار البحرين امام مالك محك يهال على المريد" ايك تقل والمام دار البحرين امام مالك محك يهال على مديد "ك تعالى سه ووركرت بي ادرايك مسلك كوأنهى دوايات مفبوط كرت بي جوابل مريد كعل سه بم آبنل بول، مسلك كوأنهى دوايات مفبوط كرت بي جوابل مريد كعل سه بم آبنك بول، امام مالك محك فقر بي "عل ابل مديد" ايك ستقل دليل كى عينيت سه نظام المه بيك بالياتها إمام الك من فقر بي من عمل ابل مديد "ايك مقتلت كوام مالك مس بهت بيك بالياتها انهول نه من من أن كاكونى شريك وسهم نهي بلنا و فعرا المام الك من ويا من بي أن كاكونى شريك وسهم نهي بلنا و فعرا كالم الله من الأسلام والمهم المن شريك وسهم نهي بلنا و فعرا المام الله من المن كاكونى شريك وسهم نهي بلنا و فعرا كالمن عرف الأسلام والمنهم المن المنهم المنهم المنهم المنهم ويا من بي أن كاكونى شريك وسهم نهي بلنا و فعرا كالمن عرف الأسلام والمنه المنهم المن

ستنج صالح بن كيسان وكيت بي كروه تحقيل علم بي إمام رم مرئ ك متريك درس رب بي

المعدين مسل

یکبارزم ری نے فرمایا، ہمیں مسنن رسول کو محفوظ کر دینا چاہیئے جنا پھے ہم نے رسول اللہ مطال اللہ مطال اللہ مطابقہ مسئن محفوظ کر دیئے .

سمنن رسول کوقلم بندگرنے کے بعد زہری نے کہا، اب صحابۃ کرام کے مشن کو رکھناچاہیئے، لیکن مشن صحابۃ کم ام کے مشن کو رکھناچاہیئے، لیکن مشن صحابہ ہم لوگ، جمع نہ کرسکے اور امام زمہری سنے یہ کام انجام دیدیا اکسس کا بینچہ یہ ہواکہ وہ کا دیاب دہے اور ہم نے موقعہ ضائع کردیا .

مربینه منوره کے مشن ربول اور مشن صحابه امام زمبری می دات سے محفوظ ہوگئے . امام شافعی م فرماتے تھے اگر زمبری نہ ہوتے تو مدینہ کے مشنب صائع ہوجاتے وہ

بالاتفاق البینے زمانے میں سنن کے سب سے بڑے عالم تھے۔ حضرت عربن عبدالعزیز (خلیفہ خامت ) جنوں نے امام زُمبری اور امام محدب حزم ا کواعا دیث بع کرنے کامشورہ دیا تھا فرمایا کرتے تھے کہ:

"اب ابن شهاب زُمری سے زیاد کو سے نیاد کو سے فالا کوئی نہیں رہا۔" "ای یہ علم وعل کا آف آب رُوبِوسٹس ہوگیا۔ رُہنی الٹارعَدُ، وَارْصَا ہُ-

# مراجع ومآفذ

(۱) تهذیب التهذیب ج ۹ (۲) شذرات الدرسب ج ۱

(٣) این خلکان ده ۱ (۳) تذکرة الحقاظ ده ۱-

(۵) تهذیب الاسماری ۱-۹ (۲) اعلام الموقعین رح ۱-

(4) تاریخ الخلفارن ۱-



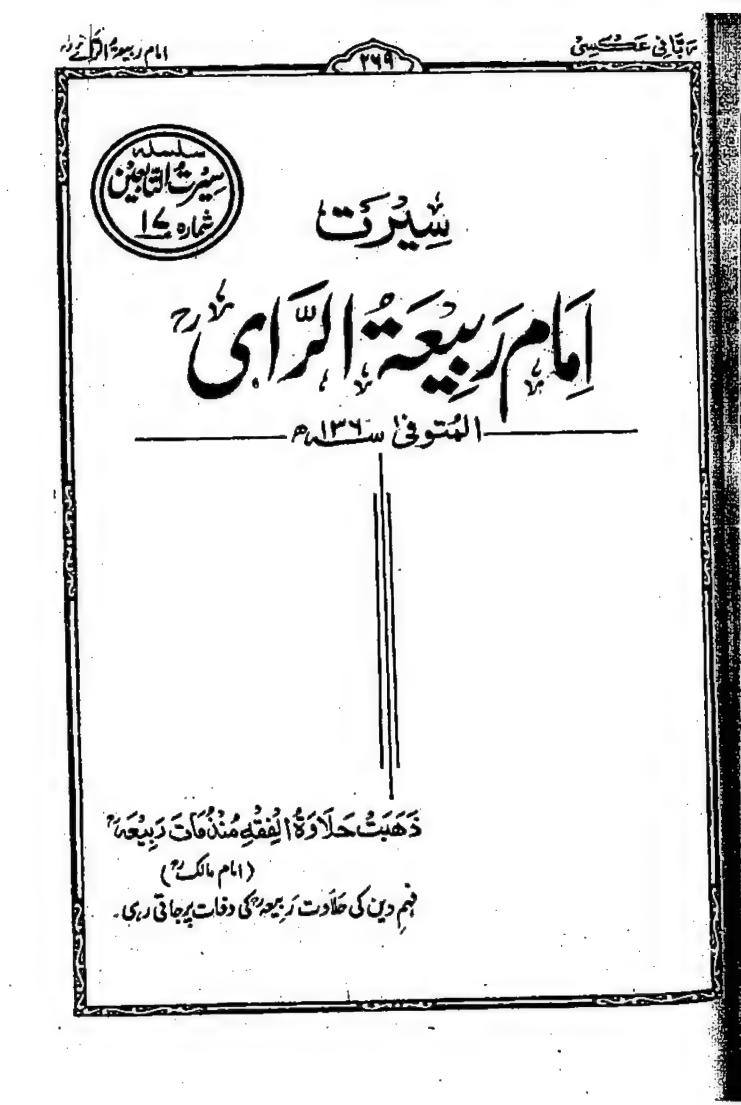

إمام ربيع عالركارد ت باین عکینی امام كرميعة الراس يرده ام ربیعہ الرائ کے تذکرے سے پہلے صحابی رسول مصرت ربیع بن زیادہ الحارثی کا تذکرہ صروری ہے۔ یہ جلیل القدر صحابی مشہر خراسان کے امیراور فاتح شہر سَبِحِسْتان ہیں۔ یہ دونوں تہر بخارا اور سمرقند کے صرود میں تھے۔ حبب شهرئبحث تان فئع موا تو مجمع عرصه بعد حضرت ربيع بن زياد سفايي زندكي كا آخرى كارنامه الجام دين كافيصل كرليا اوروه اورأرالمبر "كے شہروں كو حلقه بُكوش اسلام كرناتها جهار كفروشرك كي حكومتين قائم تهين -ماوراً ، النبرسي نبرسيحون مرادب جشر سمرقندس أسك عدود تركستان بي بڑا وُریا تھا۔ (عِلم فِقہ کی کتا ہوں مشائع ما ورارالتبر کا تذکرہ مِلتاہے اکس سے پہی تهرسيحون مرادي) حضرت ربیع بن زیادالحارتی شنه این ایک عُلام فروخ کواکس مَهُم می شامِل كرلياتها جونهايت جرى وبها دُرقسم كانوجوان تها، يهرجها دكى تيارى شروع كى اورمقام وتاريخ كامجى فيصلكرليا، تاريخ مقرره برماورام الترك شرول برحيل شروع كرديئة إن علاقول بس است كھسان كے معرمے بيش آئے كما سلامى تاریخ نے بڑی شان دائن سے ان معرکوں کوشنم ی حرفوں مرتفق کیا ہے۔ وان معرکوں میں حضرت رئیع بن زیا دخے غلام فروخ کے کا دناہے سرونہرست رہے ہیں۔ یہ بہاؤر نوجوان خطرات وسٹدائدسے بے نیاز ہوکر دشمنوں کی صفول كو بريشان كردياكرتا، جس سمت يجى نكل جاتا د تمنون كى بلغار بس با دنون كى طرح بيني

بلکہ ان کا شوقِ جہاد اِن پرخالب ہی ہور ہاتھا اِنھیں اپنی پھیلی زندگی بَرا بر یاد آتی رہی ۔

مدینه منوره جومرکزِ اسلام کےعلاوہ مرکزِ جہادہی تصاہر روز مجاہدین کے قافلے استےجائے نظر آئے اور فتوحاتِ اسلامی کے جربے ہرروز کا نوں میں برٹے۔ ملامہ ازیں میں ندی روشاہ نے سرکی ایک میں مناطقہ اسکی میں جہ میں نام ارشامی ہے۔

علاوہ ازیں مبید نبوی سٹریف کے اتمہ وخطبار کے ہم جمہ وعظاوارت وات مجاہرانہ وزیر کی کے لئے مسلانوں کو انجھار دہمے تھے، یہ تذکرے بہا درفر ورخ کو اپنے گھر میں چین سے بیٹے نہیں دے دہدے تھے آخرانحوں نے فیصلہ کری لیا کہ مجاہرانہ زندگی کا چین سے بیٹے نہیں دے دہد تھے آخرانحوں نے فیصلہ کری لیا کہ مجاہرانہ زندگی کا چھرا غاز کرناچا ہے۔

ه گھراکنی عزیم دفیق حیات سے اِسسَ کا تذکرہ کردیا، ایسس تخلصہ کومنہ خاتون نے اپنے عظیم شو ہرکووہ پرعفلیت جواب و یا جوقیا مست تک مسلم نوا تین سکے نئے عظیم درسس رہے گا۔

بيوى كاعظم حوصله:

" آب صرورجائی، إسلام کی سربلندی کے لئے آپ کی خدمات مہیں ضائع نذکریں گی، آب اسلام کی جفا فلت کریں اللہ ہمساری حفاظت کرے گا۔"

ظبعی عُذرٌ:۔

نیکن میں ایک کمزور نا تواں خا تون ہوں اسی وقت بچے کی ولادت کا وقت قریب ارہاہے اس کے ارسے میں آپنے کیا سوچا ہے؟ بہا ڈرفرون کو بوی کا توصلہ اور بُراعتماد مشورہ راصت وسکون کا بہاڑ نابت ہوا، کہا عزیزجان! میں نے اسکا انتظام کردیا ہے بیاتی ہزادا تنزیا

اسك موجوده ووروس ايك مرفى مدادى كم وبيش مستردويهم اسطرة ينتي بزادا ترفيون كماكيت الكوروية بوت.

وَبِيَّا فِي عَصْدِينِي وَ المام ربيعةُ الرَّالِينَ عَصَدِينِينَ

ہیں ان کو اپنے پاکس رکھواور صرورت سے وقت اِن سے استفادہ کرلیا کروانت اِللّٰہ مقصد کی تکمیل کے بعد گھراُؤنگا اور اگر اکس راہ یس شہیر ہوجا وّں توصیر و ہمّنت سے کام لینا، صبر ہمی سادے مصائب کا واحد صل ہے۔

یہ کہ کر پڑا میں روز ہوی کو اُلو داع کہا اور بخالا وسم قنداور اکس کے اطراف واکناف کے شہروں کو فتح کرنے کی مہم یں مجاہدین کی صفوں میں شابل ہوگئے۔

#### ولارسخت ير

ا دھراس مخصتی کو چند ماہ بھی نہ گزرے تھے کہ بیوی کوچاندسا بٹیا بیدا ہوا، جس کو دیکھ کر ماں اور عزیزوں کی آنکھیں ٹھندٹی ہونے لگیں ، شوہ رکی و خصتی کا وہ کھ در داکسس طرح غائب ہواجیسا با دل وور دور تک چھٹ جاتے ہیں۔

ماں نے بی کانام کربیعہ رکھا، نورجیٹم کی نشوونما دن بدن اکسس تیزی سے بڑھنے لگی گویا دن بدن اکسس تیزی سے بڑھنے لگی گویا دن ہفتہ اور ہفت اور ہفت اور ہفت اور ہور ہاتھا چندماہ یں بیجےنے وہ نشوونما یاتی جوسال دوسال کے بیچ پایا کرتے ہیں ۔

متعلم وتربيب بر

توصد مندعقلندمان نے یہ طے کیاکہ وہ تین ہزار دنیاد کی خطرد تم ہے کی تعلیم و تربیت برخرے کی جانی اپنے میں مدرسر شریک کرواد یا گیا۔
مشورہ کر کے نتیے رہنے کو بین سال کی عربی مدرسر شریک کرواد یا گیا۔
مشورہ کر نے نتیے کربیٹے کو بین سال کی عربی مدرسر شریک کرواد یا گیا۔
میرہ و نے نکی مزاح میں ندرت و یا کیزی آئی، وہ عام بحوں کی طرح نہ تھے، ہیے ظاہر ہونے نکی مزاح میں ندرت و یا کیزی آئی، وہ عام بحوں کی طرح نہ تھے، ہیے کی ایس درختاں حالت برعقلندماں نے نیک سیرت و نیک کر دارعلار واسا تذہ کی خدمات حاصل کیں اور بے دریا عرفہ کرنا سروح کیا، معتلین کوبڑی بڑی شخواہیں

ا مام دبیره جمال کی ایران

، تَبَانِي عَصِينَ

CYLPS)

اورسبولتين فرابهم كين ـ

مختصر مرتب میں رہنے ہوئے بیر سے براست میں فہارت حاصل کوئی، پیرقرائن کیم کے صفط کی سعا دت یائی، اسس کے بعد بھم حدیث میں شغول ہوگئے، وقت کے نامور محترثین کرام کی خدمات میں اپنے اپ کوحاصر بائٹس غلام کی طرح مقید کرلیا۔ حوصلہ مندمال نے اِن آیام میں علم اور ا، بل علم برب در دین صرف کیا اور علم و حکمت کی ہر بر مزورت کوفراہم کیا، مجل جول علم براحت اجا تا علما روا ساتذہ برویسا ہی مرف کرتیں۔

مختصر برت بی صفرت رئید از کے علی پرتے مام ہوگئے اورت کر دول کا آئی کر ت سے بھی ہوئے اورت کر دول کا آئی کر ت سے بھی ہونے دیکا کہ مدینہ منورہ میں اِن کی درس گاہ سے بڑی دوسری درسکا ہ نقی، دن کا نصف حصر اسینے اہل خانہ اور این عظیم ال کی خدمت کے لئے دکھیا اور بقیہ نصف جھے مبحد نبوی شریف میں درس و تدرسیس وعظ و نصیحت، دورت و تبلیغ کے لئے وقف کر لیا، اِن داؤل ما جزادہ در بیوری کی شہرت و حیثیت اس محدث بہری جی تھی جس کا اندازہ کرنا مشکل تھا،

شوم كاانتظارُ:

عظیم ال اسف عزیز شو ہر فروخ کی وابسی میں جہینے نہیں سالماسال شادکردہی تھیں، تا خیر در تاخیر ہوتے ہی رہی، طویل عرصہ گذرگیا، متضا دخبروں نے تشویش بیدا کردی، بعضوں نے کہا وہ ابھی زمین کے دور دراز علاقوں پی مشغول جہادہی، بعضوں کہاکہ وہ وشمنوں کے ہاں قیدو بندگی حالت میں گرفتارہیں، دیگر بعض نے کہاکہ وہ اُلہ جہا دیں شہید ہو چکے ہیں، اکس غیریقینی صورت حال سے رَبِنُور کی ماں کا یہ احساس شدید ہونے لگاکہ وہ اپنی مُرادکو با چکے ہیں، یعنی شہید ہو چکے ہیں بیکن حوصلہ مُند بیوی نے صبرو ہمت کوجانے نہ دیا اور الشرسے یہی آس لگا تے دہی کہ وہ کبھی نہی جائیں گے۔

## بهادر فروخ کی آمد:۔

گرمیوں کے دن تھے جاندنی دات میں ایک نووادو اسلی سے ایک ہورہ منورہ آیا لیکن اکسس کو اپنا مکان سٹنا خت کرنے میں کو شواری محسوس ہورہی تھی وہ دائیں ایس طرف جاتا بھروا ہیں ہوجاتا ، اپنے مکان کا محل وقوع تو اکسس کو یاد تھا لیکن محل کی جدید تعمیرات اور عمارات کی وجرسے اکسس کو اپنا مکان سمے میں نہیں آرہا تھا۔

یداکس نے بھی کہ اکس کوراہ جا دیں اپنے وطن سے نیکے ٹیس سال کاعرضہ بہور یا تھا، اکس طویل عرصے بی شہر مرینہ کے محدود طویل وعریف ہو چکے تھے وہ اس عفر روفی میں بڑگیا کہ اپنا فریدہ مکان اور اپن نیک وحوصلہ مند بیوی کو اکس شہر میں مجھوڑ گیا تھا، کیا وہ وفات پاچی ہے ؟ یاکسی دومری جگہ منتقل ہوگئی ہے ؟ اور اسکی ہونے والے بیخ کا کیا ہوا ؟

مختلف وسادس میں وہ ایک کنارسے فا موش کھڑا تھا لوگ آگے ہیجے سے
گزر رہے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ مرینہ منورہ میں سنب وروز مجاہدین کی آمدورفت کڑت
سے ہوا کرتی تھی، عام لوگ کسی نووار دبرخصوصی توج مہیں دیا کرتے تھے۔
بہا ڈرفر قرخ کھڑے کھڑے اپنے مکان کامحل وقوع مؤرکر رہے تھے کہ قریب ہی
ایک مشکسۃ مکان نظرا یا، عورکیا توا پناہی مکان محسوس ہوا، دروازہ فرش تُد بُستَہ تھا،
کھول کر واخل ہوگئے، صحن بیں آہمٹ یا کم نوجوان ربیور اپنے جڑے سے با مربحلے اور

ا سخت وتندایج بس اوازدی، ارسے کون سے؟ ارسے کون سے؟ السرسے خوصف کر، اللہ سے خوصف کر، اللہ سے خوصف کر، اللہ سے اواز دی، ارسا کون سے؟ اللہ سے اواز ت کیول داخل ہوا،

یه کهکر ربیعیام آگے بڑھے اور اُن برحله کرناہی جایا تھا کہاں اسس شور پر

ا بنے کمرے سے بکلی اور جندہی کھات میں اپنے متو ہرکو بہجان لیا۔ بیٹے سے کہا رُبیور اکے نہ بڑھو یہ تہارے والد ہیں جو تمنکو لین مال پہلے چوڑ گئے

تھے، یہ مشنقے ہی مہا در فزوخ اسے بڑھے اورابنے لخت عبر کوسینے سے لگا لیا،

ربیور نے بھی اپنے باب کے ہاتھ جو کے اور معافقہ کیا، ماں نے اپنے ستوہر کوسکام کیا ادر عزت واکرام سے اندرونِ خانہ ہے آئی، سارا گھرخومشیوں اور مسترتوں سے بھرگیا برط وسیوں نے بھی آکر مبارکباد دی۔

تيس مزارد نيار کا انجام به

رات کے آخری حصے تک ایک دوسرے کی تفصیلات کا ذکر ہوتا ہا، تین سالہ
گذت کیا بچھ کم تھی جسکا تذکرہ ختم ہوجا تا، نخ و مصیبت، راصت وسکون کے تذکرے
جاری تھے، اثنائے گفتگو ہیوی کو بار باریہ خیال آتا رہا اگر شوہ زاملار اس کیٹر رقم کے
بارے میں در بافت کریں جوچلے وقت اس تاکید کے ساتھ دی گئی تھی کہ احتیاط و کفایت
شعاری سے اسس کو فرق کرنا تو میں اس کا کیا جواب دوں ؟ جبکساری رقم اجزادے
تربیع ہوتر بیت پرخری کرنا تو میں اس کا کیا جواب دوں ؟ جبکساری رقم اجزادے
تربیع ہوتر بیت پرخری ہوچکی ہے۔ اگر میں یہ بات کہدوں تو کیا آنھیں بھین
تعلیم و تربیت پرخری کی جاتی ہوئی ہے۔ اگر میں یہ بات کہدوں تو کیا آنھیں بھین
تعلیم و تربیت پرخری کی جاتی ہے ہیں اسکا کیا جواب دوں ؟
اس قسم کے عند ف وساوس آج رُبیع ہوئے دل کو پر بیشان کر رہے ہے اور وہ
سوت و ذیکر میں پرطگئیں ،

شوہرنے اس غیرشوری کیفیت کومحسوس کیا اور اپنی جیب سے چار ہزار

دینار نیکایے اور میمرعزیز بیوی سے کہالویہ رقم اپنی الس بقیدرقم میں شاریل کرلوجو تنہیں دی گئی تھی۔

لاؤاكس كل رقم سے ممكوئى براباع يانين خريديں جو ہمارے مستقبل كے

روز گارکاسبب بنے ؟

اس تورز برعقاند بیوی نے سکوت اختیار کیا اور کوئی جواب نہیں دیا، فروخ نے اپنی بات بھر ڈ ہرائی کہنے لگیں یں نے اکس رقم کو آس مصرف میں لگایا ہے جس میں مشغول کرنا چاہئے تھا۔ انتار اللہ بہت جلد کس امانت کو پیش کردونگی۔ امیمی یہ باتیں ہور ہی تھیں کہ مؤدّن نے فرکی افال بڑھنی شروع کی بات ضم ہوگئی فروخ نے طہارت ووضو سے فارع ہوکر صاحزا دے رُبیغہ کو اواز دی کہا گیا کہ وہ افان فرسے بہت پہلے معرض سروی سروی سروی جائے ہیں۔

فر وخ تیزی سے سجد پہونچے دیکھا کہ نما زختم ہو چکی ہے، اپنی فرض نما زاداکی بھر روضتہ اقدس برا کے اور فدم سے اور سے اقدس میں سکام عرض کیا بھر ریاض الجند بھر روضتہ اقدس برا کے ادر فدم سب اقدس میں سکام عرض کیا بھر ریاض الجند (مسجد نبوی شریف کاوہ حصہ جس کو جنت کی کیاری کہا جا تا ہے) آئے جسکا ل

دُعا كين قبول بوق بين-

### صاحبزادك ربيعة كامقام:

سورخ بلند ہونے تک دُعاوذ کر ہیں مشنول دہے، نمازات اِسْراق پڑھکروا ہے۔ ہورہے تھے دیجھا کہ سجد نبوی مشریعت کا ایک بڑا چھتہ انسانوں سے بُرہوچکا ہے۔ اتنا بڑا علی حلقہ فروخ نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔

ما فرن میں عاممۃ النائس کے علاوہ بڑی تعداد اہل علم وفضل اور مرحضرات کی تھی، یہ سب ایک جوان سال سینے کے اطراف ا حاطر کئے ہوئے دوزانو بیٹھے ہیں اور سنین احاد بیٹ نبوی کا درس دے دہے ہیں .

مجس برقارطور بررتو بقہ ہے نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد سکھنے میں شغول سے ادر شیخ کے ایک ایک کھے کو قیمتی موتوں کی طرح محفوظ کر رہے ہیں، فروخ کو اکس علمی منظر نے بی دمتا کر کر دیا، چاہا کہ آگے بڑھکر دیکھے کہ یہ کون سیخ ہیں لیکن لوگوں کی کثرت اور جوم کی وجہ سے آگے نہ بڑھ سکے اور دکور ،ی دُور سے اِسس برخواست ہوتی تو دیکھا کہ برعظم سے بوتوں سے باہر بواست ہوتی تو دیکھا کہ سختیخ موصوف کورخصست کرنے کے لئے سادا جمع توس برظا ہے بھر بھی قریب ہونیکا موقعہ نہ بلا، حب وہ شیخ مسجد نہوی نشریف سے باہر ہوگئے تو ایک شخص سے بوجھا موقعہ نہ بلا، حب وہ شیخ مسجد نہوی نشریف سے باہر ہوگئے تو ایک شخص سے بوجھا میں جونے کون ہیں ؟

اس نعظب سے فرون کو دیکھا اور کہاکیا آب مدینه مؤرہ کے رہنے والے

مين ۽

فردن نے کہاکیوں ہیں میرا ہی دطن ہے، پھراس خص نے بوجیا کیا مرنیزود میں کوئی تخص ایسا بھی ہے جو سینے کو نہ جانا ہو ؟

فردخ نے کہا مجھے معاف کیجے میں یقیناً نہیں جانیا ،گزشہ کئی کال سے

بيرون وطن عماكل مي رات مرينه منوره بهنيا بول.

اس شخف نے کہا تو کھرا کب بیٹھ جائے یں تفقیل سے عرض کرتا ہوں جس شیخ کے بادسے میں اب دریا فت کررہے ہیں وہ ایک جلیل القدر تابعی اور مرینہ مورہ کے سب سے کم عمر محترث وفقیہہ ہیں۔

فروخ سن كما ماست رادار بمسحان الدكي مظيم تقام واليهيد

لیت بن سعد اور ای درجے کے دیگر ایم مدیث شریک ہیں۔

علاوہ ازیں مجلس کے بیمنیخ نہایت کریم النفس سخی القلب عنظیم عادات الوار

کے ما مل بھی ہیں الٹرنے انھیں جاں اپنے علم وفضل سے نواز اسے کونیا کی مال وجًا ہ سے بھی سرفراز کیا ہے اس کے با وجود شیخ کی زُہروقنا عت کا یہ حال سے کہ اپنی ذات برخریج کرتا ہوا مجمی و پچھانہ گیا۔

فرُوخ نے کہا سٹیج کا کیانام ہے؟ اس شخص نے کہا" زَبِیُحِیُّ الرِّائے"۔ فروخ نے کہار بینڈا لڑائے ؟

کها بان! اصل نام تو رٔ بید بین مین میند منوره اورا طراف واکناف کے علمار انھیں ربیعہ الرائے کے نام سے باو کرتے ہیں کیونکہ مشیخ پی فہم قرآنی وحدیث وائی کی اتنی برطبی صلاحیت ہے کہ اگر کوئی مستلہ قرآن وحدیث میں منہیں ملتا توانام ربیون سے رُجوع کیاجا تاہے وہ اپنی وہی فہم وبھیرت سے اکس کامل قرآن وحدیث کی روشنی بیں زیجال بیتے ہیں۔ اس قورتِ اجتہاد کی بدولت اِنھیں ربیعہ الرائے کا لفتب و یا گیا۔ (دائے کے معنی اجتہاد)۔

فروخ نے کہا جناب آب نے سفیخ کانسب بیان نہیں کیا؟

اس شخص نے کہا، اِن کا پُورا نام ربیعہ بن فرقرخ ہے۔ اور کنیت ابُوع کالرمن، یہ مجبد الرکنیت ابُوع کالرمن، یہ مجب بطن مادر میں بین ماہ کے تھے اُن دنوں اِن کے باہب فروخ جہا د بُخارا وسم قند کی مہم میں صفحہ لینے مجا ہدین کے ماتھ روانہ ہوگئے تھے ۔ طویل عرصہ ہور ہا ہے معلوم نہیں وہ باحیات ہیں یاراہ جہاد میں شہید ہوگئے ہیں۔

يرتفصيل بيان كرك وه تنفص روانه موكيا -

فرق خرجہ ہیں کہ اثنائے گفتگو میری انکھوں سے آنسوگر رہے تھے نیکن اکس شخص نے نہ اکس کا سبب جانا اور نہ دریا فت کیا، میں اپنے گھر آیا میری آنکھ سے اُنسو جاری تھے بیوی نے یہ حالت دیکھکر پوچھا خیرتو ہے کیابات بیش آئی ؟ میں نے کہا، عزیر جان! کھے نہیں سب خیر، ی خیر ہے ۔ یں نے اپنے بیٹے رہیم ا

ت باین عصیسی کو علم ونضل ،عزّت واکرام کے اسے بلندمقام پردیکھاجس کا بی تفتور بھی مہدیں كرستا، يس حيران مون كه ميرايه بينا كتناعظيم المرتبت موجيكام الدرث مول كومجى عقلمندوفا متعاد ہوی نے اپنے نا مارشوہ فروخ کے اکس بے بناہ تا ٹرکونحوس کیا اور احل کی اسس زرجیزی سے فائدہ آٹھا تے ہوئے کہنے لگی۔ جناب تیس مزار دینار بهتر میں بابینے کی به سرمدی عزت ومرتبت ؟ فرور ضف كها، الشركي قسم يه توكيا ونياجها اى تمام مال ودوالت سے يه تهي زیاده بلندتر اورعز بزترسے۔ عقلمند بیوی نے کہا تو بس آپ من ایس میں نے آپ کی ساری امانت میں ہزاد دینارکواسی بے کی تعلیم و تربیت پر مرف کیا ہے کیا آپ کو یہ بسندہے ؟ مجابر فرورخ في كما بيشك بيشك ! الترتم كوجزات خيروب تم في صرف مجه بر بى احسان نهيى كيابلكه ملت اسلاميه براحيان كياسيه، النزتهيس ونياوآ خرت ميس عربت ومرفرازی عطاکرے۔ آین فرمت صربت ا مام ربیحیم کی عام تثمرت اک کے فقی کمال کی وجرسے ہے نیکن وہ علم حدیث کے بھی ممتاز محدثین بن شا ل ہیں۔ علام ابن سعر انهي ثقة اور كير الحديث يحق إلى رخطيب بغدادي مواور حافظ ذامبی المآم اور حافظ صديث كے نام سے ياد كرتے ہيں، أن كى حديث وائى ان کے ہمعصر محدثین میں ستم تھی۔ ايك مرتبه محدّت عبدالعزيزبن ابي المهعراق كئي ،عراقيون في ان سع كما كيا آب ف ربیخه الرائے می حدیثیں معنی بیں ؟ انھوں نے کہاتم لوگ انکور بیعة الوّلائے

کہتے ہو ؟ خدائی قسم میں نے ان سے زیادہ کسی کو سُنّت پر حادی نہیں ویکھا، حدیث میں ان کے درجہ کا اندازہ اکس بات سے ہوسکہ سے کہ امام کیٹی بن سید ہو ان کے مثاکرد ہیں امام رینجہ ہوکی زندگی ہی میں صاحب درس محدّث ہوگئے تھے۔ امام رینچہ ہوگئے تھے۔ امام رینچہ کی عدم موجودگی میں حدیث کا درس ویا کرتے تھے۔

ان کا حلقہ درس بنایت وسیع تھا اس میں مدینہ منور و کے علاوہ باہر کے علماء وحد بنین اور عاکدوشرفار سریک ہوا کرتے تھے ان کے اس درس کی فصنیلت کے لئے یہ بات کافی ہے کہ امام مالک جیسا محدت وفقیہہ وامام اور ملک شام کے آمام وفقیہہ امام اور امیر المومنین فی الحدیث امام شعیر اور امام کی انصاری جیسے اکا براور المیت اسلامی کے ارکان ان کے حلقہ کے فیض یا فتہ تھے ۔ اور امام الائمۃ إمام اعظم ابوحدیث ہونے مقاربی تو ان کے علم کے فوشہ جین رہے ہیں .

المنظيب بغرادى ويكف بي كرايك مرتبه شماركيا كيا توجاليس برك برك عمام

بوش الماعلم المنطح علقه دركس مين متريك تھے-

### شاگر دول کی اجمالی برست :-

امام دار البجره امام مالک من امام کیلی بن سعیدالقطان مام سفیان توری ملکشام کے امام دار البجره امام مالک میں امام ابن می بید امام اوزاعی می بیمان بن ہلال المرافزین امام اوزاعی می بیمان بن ہلال المرافزین امام اوزاعی می اور امام الائم امام اعظم الجو صنیف میں سعید میں اور امام الائم امام اعظم الجو صنیف میں سعید میں اور امام الائم امام اعظم الجو صنیف میں میں د

محدّث عبید الله بن عرائها کرتے تھے کدر بیورج عاری مشکلات کے تقدہ کُشاہی۔ مشیخ معافر بن معافر سی کا بیان ہے کہ محدّث مواد بن عبداللہ کہتے تھے کہ میں نے ربیخہ سے بڑاعالم نہیں دیکھا۔ یں نے ران سے پوچھا کیا امام حسن بھری اور امام ابن سیرین سے بھی بڑا ہ

تربيا بي عَصْكِ مِن فرمايا، بال! البيف دوريس إن سيبرا اوركوني عالم نهتهار امام ر بنیود سے عام مث گردوں کی فہرست نہایت طویل ہے۔ یہ عجیب بات سے کما مام رُبینویٹے اُسا تذہ خود ان کے وُسویٹ علم کے قائل تھے۔ زمروعیادت: عام طور پریه کها جا ما ہے کہ علم و درس و تدریس میں شنول رہنے والاعبار دست وریاضت میں کم مشنول رہاہے، مکن سے یہ بات کسی ایک پرصاوق آئی ہولیان امام ر بنجر الله المراس كرور نظريه سے بالكل مختلف تھى وہ دن يى علم ودرس كے شہوار تھے تودات کوعبادت گزار، شب بیدار عابدہی تھے۔ ا مام ربیعة مال و دولت كى جانب سے براے بيا زيمے ، سكا طين وائم ار کا حسان لینا بسندنہ تھا۔ عام ہوگوں کا ہدیہ تو و و سے لیا کرتے تھے اور کہا کرتے متھے کہ دان کے ہدیہ میں خلوص و بریار ہوتا ہے اسمے اسمے اگر دیتا بھی ہوتو اسس کا ا تردیکھناچا ہتاہے۔ ایک مرتبرامیرسفار عباسی نے ایک بڑی رقم بیش کی، امام ربیدر نے اسے تبول مذکیا . ایک آدبی لطیفه د إمام ربيعه برسي كوياا وريسان بهي تصح جب بوك من توبهت دور شكل جاتے، الفاظ کی کثرت ہوجاتی۔ ایک دن ایسے ہی مجلس میں کلام کررہی تھے ایک ديها تى آيا اورخا مؤسش بينه گيا اور دير تك مشندًا د با امام زيني مشف خيرال كي كه يه کلام سے تعلف اندوز ہور ہاہے۔ ویسے بھی عربی ابل دیہات کی فصاحت وہلاغت مثهوروستم تحى. ام رَبِیْوَ عِنْ عَالبًا وا دینے کے لئے آس اُ وابی سے سوال کیا، تم ہوگوں کے ہاں فکا صت و بلاغت کی کیا تعریف ہے؟
وکا صت و بلاغت کی کیا تعریف ہے؟
اُ عَرَابِی نے بَرَجُرْتِر جواب و باء سواد کے معنیٰ کیسا تھ الفاظ میں اضفار ہو؟
میم اِیام رَبِیْوَ ہُونے نے برُوجِ اور عاج زبیا نی سکے کہتے ہیں ؟
اُ عَرَابِی نے جواب و یا ، حس میں تم مجتلا ہو؟ جواب پر رُبِیْوَ مِنْ مَرْمَندہ ہوئے۔

وفاحت ير

الم رئینور کی سن وفات کے بارے میں قد روایت ہیں ایک یہ کہ ستارہ تھا، دوسری روایت سلام ، اور یہی روایت زیادہ مُستندسیے۔ جنت البقیع مریندمنورہ ہیں اسودہ نواب ہیں۔ اَئلہم بُرِ وُمُفَجُوءُ وُنَوِّر قَبْرُہُ ، امام مالک موفات برجاتی رہی کی صُلاً وت امام رہیور کی وفات برجاتی رہی۔

# مَرَاجِع وَمَا فِدَ

(۱) تذكرةُ الحقّاظات على منهما بن (۲) تاريخ بغدادن على منهم (۱) منزان الماعتدال على المنهم الرّاء بن المن الطبرى بمذكره ربينيعةُ الرّائد. (۲) ميزان الماعتدال عدادك المنهم المادك من من المقط من المادك المنهم المادك من منهم المادك منهم المادك من منهم المادك من منهم المادك من منهم المادك من منهم المنهم المنه

وزارة المعارف المهلكة العربية السعودير



# المحات فيحر

مَا آخسَنَ الْإِسْلَام يَزِيْنَهُ الْإِيْمَانُ وه استُلام كتنا المِعْلَم عِن وايان في زينت دى

وَمَا آحُسَنَ الْإِيْسَانَ يَهِ لِيَّنَا الشَّعِلَ الشَّعِلَ الشَّعِلَ الشَّعِلَ الشَّعِلَ الشَّعِلَ الشَّعِلَ الدَّ

وَ مَا آکُسَنَ النَّفَةِ لِيَّنَ النِّعَلِيْ يَسُنُ النَّعِلِمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِل اور وہ تقویٰ کتنا اپھا ہے جسس کو عِلم نے زینت دی ہو

وَمَا اَحْسَنَ الْعِلْمَ يَسِزِيْنُ الْعُسَنَ الْعِلْمَ يَسِزِيْنُ الْعُسَلَ الْعُسَلَ الْعُسَالُ الْعُسَالُ الله وه عِلْم كُنْ الْعِصَابِ جسس كُوعَل في زينت دى بو

وَمَا آخُسُنَ الْعَمَلَ يَرِنِينَ الْسِرِفُوتِ الْسِرِفُوتِ السِرِفُوتِ الدِروهُ مَل كَتَنَا إِنْهَا جِعِمُوتُوا فَعَ سِنَ ذَيْنَتُ دِي

( محدّث رُجا مربن حَيْده مرم سلالمه )

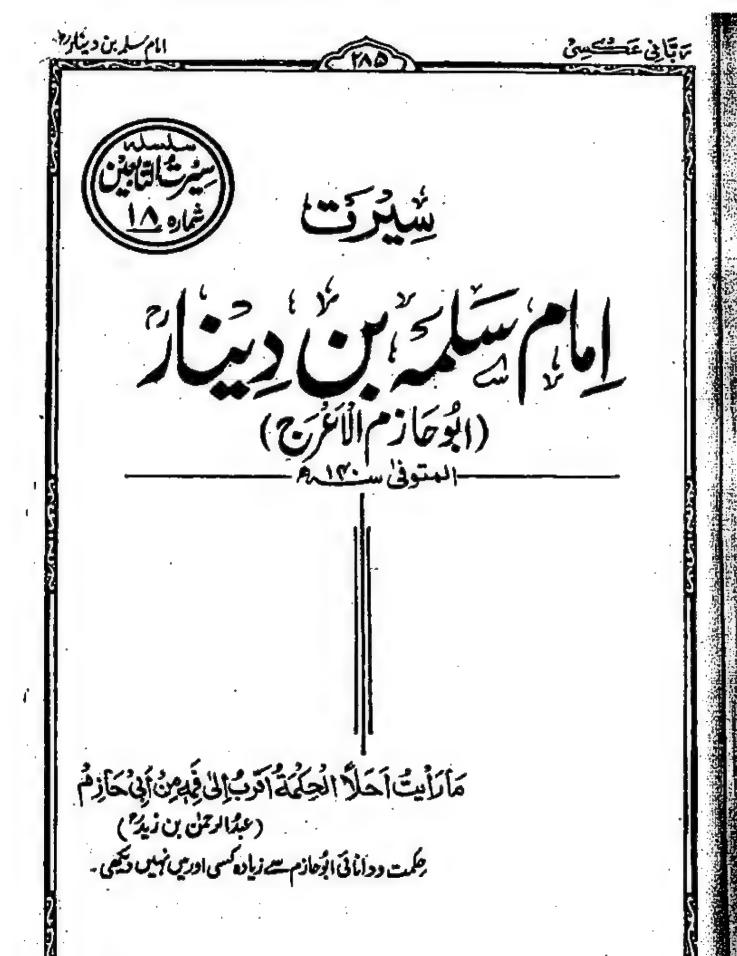

# امًا مسكم بن دنيار" الومارم"

تعارف:

سلم نام تھا اور ابو حازم کنیت، دالد کانام دیناد، پیریں کھ کنگ تھا اس نسبت سے منعیں اُعُرُن کہا گیا، باب دینار ایرانی النسل تھے اور مال مملک رُوم کی تھیں۔ اکس لحاظ سے مشیخ سلم بن دینار عجی النسل تھے۔

میمی معرکہ بن یہ تید ہوکر قبیلہ فخرومی کے ایک شخص کے غلام ہوگئے تھے راسی نسبت سے انھیں بھی مخروی کہا گیا ، سنیخ کا پورا نام یہ تھا سکہ بن دینار ابو مازم المخرومی میں

ففنل وكمال:

مشیخ سلم بن وینار اگرچ عجی نزاد تھے لیکن اسلام اور اہلِ اسلام کے فیف تعلیم و تربیت نے انھیں مدینہ الرمول کے شیوخ و عبادور آدی صف میں لاکھر اکردیا تھا۔ حافظ فر ہمی مستحقہ این کہ وہ عالم ، حافظ ، عابد ، زاہد ، واعظ اور مدینہ منورہ کے مشیخ ہے ۔

الآم نووی میمی را ن کی جلالت بعلی کے بارے یں انکھتے ہیں کرمشیخ سلم بن و بنار کی مرح و ثنا پرسب کا تفاق ہے۔

علم صرشيث وفق : ر

ا حادیث کے براے حافظ محے علم حدیث یں بھر بورحقد بایا علامہ ابن سعد

کھتے ہیں وہ رُفقُر ، کیٹر الحدیث عالم تھے۔ حدیث یں آنھوں نے بعض محابہ کرام خ سے دوایات نقتل کیں ہیں ، لیکن آن کی بیشتر دوایات کا سساسلہ اکا برتا بعین سے متعلق ہے۔

علم حدیث کے اساتذہ بی خصوصیت سے امام سیدبن مستیب مسے استفادہ کیا، امام سعید بن مستیب اسیف ذمانے کے سب سے بڑے عالم وحا فطاحد بیث تھے ان کی مسلسل صحبت نے سلم بن دینادکو اسیفے ذمانے کا امام بنا دیا تھا۔

حافظ و مبی اورعلام نووی انصیں فقہار مدینہ بیں شمار کرنے ہیں حافظ و مبی ا یہ بھی تکھتے ہیں کہ وہ فقیہ انتفس عالم تھے ان کے تفقہ کی ایک سندریجی ہے کہ وہ مرینہ المنورہ کے قاضی رہے ہیں۔

علاده ازیں وہ نوسٹ بیان داعظ بھی تھے ان کی مجلس میں اکٹر پنجوم دیجھاگیاہے۔

#### زُم**ِرو**عيَادت: ـ

ان کاشمار صلحائے مدیرہ ہوتا تھا، محدّث ابن حبان کابیان ہے کہ وہ مریز کے ماہدوں کابیان ہے کہ وہ مریز کے ماہدون ا مریز کے عابدوزا ہرلوگوں میں شمار ہوستے تھے ان کے نام کے ساتھ عموماً زاہر کا لقیب استعمال کیا جاتا تھا۔ استعمال کیا جاتا تھا۔

سنیخ سلم بن و بزاز و کنیا اور ا ، پل و نیاسے بہت کم تعلق درکھتے تھے ، اُمُ اروسا طین سکے آستا نوں پر اپنا سایہ بھی ڈاکٹا ہیسندنہ کرنے تھے ۔ اِن کا کہنا تھا کا کھرا درسا طین سے ملاقات سے نفع سے زیا وہ محفر تا بت ہوئی ہے

ان کے عبد میں خلیفہ سیمان بن عبدا لملک کا دور دورہ تھا ایک مرتبہ خلیفہ نے امام زُہری کی درماطت سے سیم سیم کو اپنے یہاں طلب کیا ام زہری نے جب اسکا ذکر کیا توفر مایا، خلیفہ سے میری کوئی حاجت وابستہ نہیں اگر اُن کو مجھ سے کوئی خرورت ذکر کیا توفر مایا، خلیفہ سے میری کوئی حاجت وابستہ نہیں اگر اُن کو مجھ سے کوئی خرورت

اام مسكربن وينادح بوتو انصي خوداً ناچائية - يركيكررمرى كورخصت كرديا-خلیفرسیمان بن عبدالملک کوجب یه بریام ملاخاموسش برگیا، یه اس کے سلامتی مِزاح کی علام*ت تھی۔* بعلى وإخلاتي كمالات كے سُاتھ انھيں حكمت وموعظت كابھى جھرنصيب تھا مشیخ عبرالرون بن زید کابیان ہے کہ یں نے کسی ایسے تخص کونہیں دیکھاجس کی زمان سے ابو حازم ورسان دینار) جسی جکست و معظمت قریب تر ہو۔ مخترث ابن نؤيمه كابيان بيم كرجكت ومواعفاً مي إنكاكوتي مثل نهضا-آب كى بعض عيمان نصيحت سے آب كى جكست و داناتى كا اندازه بوتا ہے۔ وّه تمام اعمال جن کی وجهسے موست کا اُناگراں گزرتاہے اُن کو چیور ڈو اپھر جس وقت بھی موت اُ جائے تمکو کھے بھی نقصان نہیں بہنے سکتا۔ جَوْبَنده البِنے اور البِنے رب کے درمیان فرائف وتعلقات کوا چھے اور ورست رکھا ہے توالٹر اس کے اور دوسرے بندول کے تعلقات کوورست رکھا ہے۔اور جو بندہ اپنے اور الشرکے فرائض یں کوتا ہی کرتا ہے توالشراکس کے اور دوسرے بندوں کے درمیانی فرائف یں کوتای بیدا کر دیتا ہے۔ ایک ذات سے تعلقات دوش گوار رکھنا بہت سے لوگوں کے ساتھ تعلقات خوشگوادر کھنےسے زیادہ آسان ہے۔ ( یعنی اگرم وف ایک الشرسے تعلقات نوست گار ہوں توساری و نیاسے تعلقات خوست گوار ہوجا ہیں گے ایک مرتبرخلیفهشام بن عبرالملک نے آپ سے پوچھا کہ یں حکومت کی

المام مسلمة في ويذارم باني عَدِي ذمة واربوں کے مواخذہ سے کس طرح نیے سکتا ہوں ؟ فرمایا، بهت اسان ہے، ہر چیز کوجائز طریقہ سے لوا ورجاً نزمصرف ہیں اس کو خلیفہ بستام بن عبداللک نے کہا، یہ وہی شخص کرسکتاہے جس کوخوا بستات فنس سے بینے کی اللہ سنے توسیق دی ہو۔ سيخ سكن دنيار كاليك عظيم مكالمديد. مح<u>ق میں خلفار بنوا می</u>ر کانا مورخلیفرنسلیمان بن عبدالملک ج بیث التر تحییلتے دمتنق (ملک شام) سے روانہ ہوا، ہمرا ہن، سی خاندان کے افراد کے ملاوہ اہلِ علم وفضل کی ایک بڑی جا عب بھی تھی جنھوں نے نداستے ابراہی کی تعیل میں عج سیت الترکا ا دا ده کرلیا تھا اکسی عظیم قافلے کی بہلی منزل پر پندمنوّرہ تھی جہاں سلام بحفنور خیر الانام کی سعادت حاصل کرنی کھی۔ خلیفہ وعلمار وفقہار و محترثین نے روضہ اقدرس پرحاصر ہو کراوب واحرام سے سلام عرض کیا اور زمارت نبوی سے مشرف ہوئے . زیارت باک سے فارع ہوکر خلیفہ سیمان بن عبدالملک نے اہل تہر کو ملاقات كاموقعه ديا، ابل شرجوق ورجوق كلاقات كرف أئة ليكن مدينه منوره كحقاضي وإمام مشیخ سلمہ بن دیناد<sup>رہ</sup> ملاً قات کرنے والوں میں شابل نہتھے۔ ملاقات اورصرودی آمورسے فراعنت کے بعد خلیف سیمان بن عبد الملک سف اینے دوستوں سے مشورہ کیا کہ شہر ہاک میں جند یوم قیام کرنا چاہئے تاکہ بہرکاں کے فضائل وبركات جاصل كئة جاسكيس خلیف کی تجویز پرسب نے اتفاق کیا، اس طرح جماح بیث الٹرکایہ تاریخی قافل جندداول کے لئے مدینہ منورہ میں مقیم ہو گیا۔

خلیفہ سیمان بن عبدالملک نے اپنے ساتھیوں میں یہ بھی تحویزر کھی کرجیسے لوسے کوزنگ لگ جاتا ہے اسی طرح انسانی قلوب کو مجی زنگ لگ جاتا ہے ہمارے قلوب کی صفائی کے لئے نیک صحبت صروری ہے، قلوب کا یہ ذنگ اُ خرت سے ضلت اور ذكراللرس بيقطفى كى علامت ب-كيامدينه منوره بي ايسي كوئى تخصيت بع جسس كى تعليم وسحست سے بم استفاده وكول نے كہا، اميرًا لمومنين مدينه منوره ميں سب سے برسے عالم مشيخ سلم بن دينارم ہیں جنھوں نے صحابہ کرام رنم کی صحبت بائی ہے اس وقت اُن کی صفیت اُمام و مُفتدا کی سع ، اقطاع عالم سے علمار و محتر بین ان کی خد مست بس کا یا کرتے ہیں کو رت بہوم کی وجسے وہ کہیں ملاقات وغیرہ کے لئے باہر نہیں جاتے مسجد نبوی سنسر مین اُن کی استقل قيام گاه سه، ايرالمومنين ي ياد فرائي پرمكن سعوه تشريف لأي ؟ خلیف کیان بن عبدالملک نے اپنے قاصد کوروانہ کیا، اُس نے نہایت اُ دب واحرّام مع خليفه كابيام بهونيا يااورزهمة فرمانى ك وعوست دى. مستیخ سلم بن دینارم قاصد کے ہمرا ہ روانہ ہوستے ، خلیف نے اپنے محل میں تحشيخ كانهايت عزت كے ساتھ خيرمقدم كيااور اپنے قريب بھايااور نازومحتبت يس أسسطرح شكايت كي-مَا هَ نَا الْجَنَاءُ يَا آبَكَ حَالِمُ ورَابِ السيبِ رُفَى كيول؟) متیع سلمین دینارائے تعبیب سے فرمایا، کیسا فلمکیسی بے دھی؟ سلیمان بن عبدالملک نے کہا یہاں میری آمدیرا ہی شہر کما قات کے لئے آئے لیکن جناب نے زحمت نہ فرمائی ؟ ستیخے نے فرمایا ، امیرًا لمومنین بے رضی تواس وقت مجبی جلتے گی جب آب کی تشريف آورى كالمحصكوعلم بوتا اور بهركا قات مركزاءآب كي تشريف أورى كا أرح مى

امام مسلم بن ويشارم وتباين عشكين علم بواجبكه آب فود يادكيا- يس آب كى يا دفرا فى كان كركزار بول-ظیفے نے شرمندہ ہوکر اپنے ارکانِ دولبت سے کہا، کشیخ کا اعتذار صیح ہے حقیقت بہی ہے کہ میں نے الزام وسینے میں عجلت کی، براہ کرم معاف فرادیں۔ مشیخ نے خلیفہ کی معذرت قبول کی۔ بھر خلینے نے کہا، جناب سے چندا مور دریافت کرنے ہیں اجازت ہوتوعرض روب و ستیخ نے فرمایا ، فردر! فرور! خلیفہ نے کہا: یہ کیابات ہے کہ ہم موت کویسندنہیں کرتے ؟ ستینے نے فرایا: یہ اسس میئے کہ ہم نے اپنی دنیا آباد کر لی ہے اور آخرت کودیان بنا دیاہے، ہلذا آبادی سے دیرانی محیطرف جانا پسندنہیں ہوتا۔ خلیف نے کہا: بیشک یہی بات ہے، پھر کینے سگاجناب ہم کس طرح جانیں كه أخرت مين بمارا كتنا ذخيره موجود بهوكاع شیخ نے فرایا: اپنی زندگی کے اعمال کوکتا مب النٹر پر میشیس کروتمہیں معلوم خليفرنے كيا: كس أيت بس اس كا ذكرسے ؟ مشيخ نے فرمايا: إِنَّ الْآبُرُ الرَبُونَ نَعِيْمِهُ وَ إِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَعِيْمٍهُ (موره انقطار آیت سادی ) ترچکے درنیکی کرنے والے معتوں والی جنّت پس ہوں گے اور گناہ کرنے والے وَ مُكِي آك بين . خلیفے نے کہا: اگرا بیابی ہے توالٹرکی رحمت کہاں دمی ؟ مشيع فرمايا : إنَّ يَكُمُكَ اللَّهِ فَي يُنْكِ مِنْ الْمُحْسِينَيْنَ ( الورة اعرافاً يت منه) ت دیجیک :- انگری رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے ۔ خلیفہ نے کہا: قیامت کے دن اللر کے حصور کیسے حاصری ہوگی ؟

امام مسلمة بن وميناريع تَا يَّا لِيْ عَصْكِسِيْ تسیخ نے فرایا: نیک لوگ تواکس طرح ائیں کے جیسے طویل سفر کے بعدادمی خوش خوش اسنے گھرا تاہے۔ إور كنه كار اكس كار جيسائه كورا علام اسينے أقا كے إس ز بردیستی لایا جا تا ہے۔ اس مرحله پرخلیفه رو پڑااکس کی پیجکیاں بندھ گئیں اور آواز ملند ہوگئی۔ خلیف نے کہا: جناب بھر ہماری اصلاح کی کیاصورت سے ؟ ستیج نے فرمایا: اپنی شان وعزت کوترک کردو اور استھے اخلاق و تواضع اینے آپ کوز پرنٹ دو۔ خلیفے نے کہا: یہ مال ووولت جوہمادے یہاں ہے اسس بس اللرکی خوشنوری حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے ؟ ستینے نے فرمایا: جب تم حق کے مطابق اسس کو حاصل کر و اور اُس کو اُس کے محل بي خرِّت كروا دراكس كي تشديم بس انصاف سے كام لو، انشار النُّرْتِي الْحَالَى النُّرْكَى خوستنو دي حاصل ہوگي۔ خلیف نے کہا: جناب یہ بتائیے کرسب سے بہترانیان کون ہے؟ ستینے نے فرمایا: وہ جو تقوی اور باس داری کا لحاظ کرسنے والا ہو۔ فلیفرنے کہا: سب سے بہتر کونسی بات ہے ؟ سشيخ نے فرمایا: جس شحف سے خوف واند بیشہ ہوا سکوت بات مُسنانا۔ خلیفے نے کہا: وہ کونسی دُعاہے جوجلد قبول موجاتی سے ؟ مشیخ نے فرمایا: نیک اومی کی وعانیک اوگول کے لئے۔ خلیفے نے کہا: مہترین صدقہ کیاہے ؟ سیّے نے فرایا: عزیب کاوہ صدقہ جومصیبت ذوہ فقیر کوسطے خليف نے كها: عقلندانسان كون ہے ؟ مشیخ نے فرایا: وہ تنفص جوعبادت اللّی برقدرت یا یا اور اس پرعمل کیا پھر

خلیف نے کہا: میرے سے وعار نیر فرماویں ؟ ستيخ فرايا: اس الترآب كابنده يمان بن عدالملك آب كمقبول بندوں میں مشابل ہے تو اکس کو گزنیا وا خرست کی بھر پورسوادت نصیب فرمااورا گر ا مس کا شمار آب کے مُردُوو بندوں میں ہے تواس کی اصلاح فرما اور اس کو ابنی مرضیات کی توفیق دے۔

مافئرین بی ایک شخص بول پرا اسے شیخ امیر المومنین کی شان بی آب کی مجرات بہت ہے امیر المومنین کی شان بی آب کی مجرات بہت ہے باک ہوگئی ہے۔ نصیحت ووصیّت بی امیر المومنین کاپاس وا دب ملحوظ ندر کھا۔ آب نے امیر المومنین کو دشمنا بِن خداکی فہرست بی شماد کیا اور اُک کی اصلاح کی دُعاکی ۔

مشیخ نے فرایا: براور زاوے آب نے انصاف سے کام مذلیا الشرتعالی نے فود علماراً منت سے یہ عبدلیا ہے کہ وہ ہرجگہ کلائحی ظاہر کردیا کریں. خود علماراً منت سے یہ عبدلیا ہے کہ وہ ہرجگہ کلائحی ظاہر کردیا کریں. کَنْبُیَتُنَّ اَنْ اِسْنَاسِ وَ لَا تَکْنَتُمُوْنَ مَا (سُورَةَ آلَ عَرَانَ آبت عصر)

محصر خلیف سیلمان بن عبد الملک کی طرف متوجر ہوئے اور فرمایا:

امیر المومین گذشته استوں یں جو لوگ تھے وہ ای صورت یں فیروعافیت
یں رہے ہیں جبکہ ان کے امیر لوگ علما کرام کے یہاں دین حاصل کرنے دوق شق میں رہے ہیں جبکہ ان کے امیر لوگ علما کرام کے یہاں دین حاصل کرنے دی شق ادر اسے آیا کرتے تھے بھر کھے عصر بحد کم طرف و بڑے لوگ علم دین حاصل کرنے سے ایک آمد افعوں نے ابلی و نیاسے و نیا طبی کی اور اس کے لئے اُن کی خدمت ہیں ابنی آمد ورفت جاری رکھی توا میر لوگ علمارسے بے نیاز ہوگئے جس کے نتیج یں خود ولیل و خوار ہوئے اور الٹرکی نظر و کرمسے محروم بھی ، اگر یہ علمار اہلی و نیاکی دولت وصفت و خوار ہوئے اور الٹرکی نظر و کرمسے میں ایس اہلی و نیاکی دولت و مست میں ابنی حاضری کو سوا وت مندی جھتے ، لیکن ایسا نہ ہوا علمار نے اُمرار کی خدمت ہیں ابنی حاضری کو سوا وت مندی جھتے ، لیکن ایسا نہ ہوا علمار نے اُمرار کی کرما و فور سنودی جائے ، اس طرح و نیا کرما و نیا ہوئے اور دوم و ل کو بھی گراہ کیا ، اس طرح و نیا ہیں اہل چلم کی قدر دانی جاتی رہی اور لوگ آخرت سے خافل ہو گئے ، خلیف نے کہا ہیں بیشک شیخ نے بی بات کہی ۔ جُزُر المُمُ اللہ وَ فَیْرُ الْجُرُرُ الْجُرُرُ الْجُرُرُ الْمُ اللّٰ وَ فَیْرُ الْجُرُر الْجُرُر الْجُرَا الْحُرَا اللّٰ و کُنے ، اس طرح کی بیشک شیخ نے بی بات کہی ۔ جُزُر المُمُ اللّٰ و فَیْرُ الْجُرُر الْجُرُر الْجُرُر الْجُرُر الْجُرَر الْجُرَا اللّٰ و کُنے ، اس طرح کی بھے ۔ بیشک شیخ نے بی بات کہی ۔ جُزُر المُمُ اللّٰ و فَیْرُر الْجُرُر الْجُرُر الْجُرُر الْجُرُر الْجُرَر الْجُرُر الْجُرَر الْجُرر اللّٰ و سُرّی اللّٰ و کُرر اللّٰ و کُرر دانی جات کہی ۔ جُزُر المُمُ اللّٰ و فَیْرُر الْجُری الْجُرالْجُرَر اللّٰ و کُرر دانی جات کہی ۔ جُزُر المُمُ اللّٰ و فَیْرُر الْجُرالْجُری اللّٰ و کُلُور کی المُمُ اللّٰ و کُرر دانی جات کہی ۔ جُرَر الْمُ اللّٰ و کُرر کی المُمُ اللّٰ و کُرر کی اللّٰ و کُرر کی اللّٰ و کُرر کی اللّٰ و کُرر کی المُمُ اللّٰ و کُرر کی و کی میں میں میں میں کی میں میں میں میں میں میں میں میں م

فليفرن كما: براه كرم ايني تعيمت بي اور اضافه كيج ، السركي تسم علم وهكت كي

امام مسكرين وينادح تَ بَبَا بِيٰ عَكِيبِي یہ باتیں میں نے کسی سے نہر سنی ہیں۔ ستیج نے فرمایا: اگرات یں قبول حق کی صلاحیّت موجود سے تو پختھرہاتیں ہرا بیت ونصیحت کے لئے کا فی ہیں ، اور اگر ایسا بہنیں تو مچھریں اپنا تیربے نشاز يوں چلاؤں ؟ خلیفہ نے کہا: اللّٰرکی قسم یں نے تہیہ کرلیا ہے کہ آیکی برنھیجت قبول کرلوں۔ شیخ نے فرمایا: تو نیچر تھیکے ہے مصنو! اپنی آخری نصیحت عرض کرتا ہوں۔ الشرى عظمت وحبلال كابر وقت إستحضار ركعوا درائس بات سے دُورر ہوكہ وہ تمکوایسے عمل میں دیکھے جسکو وہ پسندنہیں کرتاہیں، اور انسس بات سے بھی بچو كه وه تمكو بيعل ويتھے. اس نصیحت کے بعد شیخ سلم بن وینا *دیشنے سکام کیا اور ڈرخص*ت ہوگئے۔ سُلطانی نذرانځ. ابھی سٹینے گھر بھی نہ بہنچے تھے کہ امیرا اومنین سلیمان بن عبدالملک کے خادم کو ا بینے دروزا ہے پر کھڑا یا یا ، خا دم نے اشرینوں سے بھری تھیلی پیشس کی اور کہا ا میرًا لمومنین نے آپ کی خدمت میں یہ ہریہ نبیشس کیا ہے اور قبول کرلینے کی گزارش کی بنے اور آسندہ بھی قبول کرنے کی توقع ظاہر کی ہے۔ سشيخ شنے اميرالمومنين كاقيمتى بديہ واپس كرديا اور لكھا: امیرالمومنین یں اللرک بناہ جا ہما ہوں اسس بات سے کہ آپ کے سوالات فضول ہوں اور میراجداب باطِل ہوجائے۔ امیرالمومنین جب میں آپ کے نئے یہ بات بسندنہیں کرتا تواسینے سليخ کيول پسندگرول ؟ امیرا لمومنین آب کے مرسد دِینار اگرمسلانوں کے بیٹ المال سے

ومام مسكرين وبيناز حق کونه رد کو ـ اور اے عبرالر من بربات اچی طرح سجھ لینی جائے کہ جو شخص صرف زبان سے مشکرا واکر تاہیے اور اسس کا دیگر ذرا تع سے حق اوانہیں کرتا اسس کی مثال استخص جیسی ہے جس کے بہاں قیمتی لباس ہے لیکن وہ صرف اُس کے ایک كوف كوتهام بوت به اكس كواكستهال بنيس كرتا، اكس كايوعل ما اسكو كرمى سے کیلئے گا اور شمردی سے۔ مشيخ سلم بن وينارُ جيسے ايک آستاذ معلم ، محدّث وفقيه ومُرست ديھے ميدان جهادكيمي مجا مرشم اسيف مشخول ترين الحقات مي قبال في سبيل اللهر کے لئے بھی وقت ناکالاکرتے ستے۔ ایسے ہی ایک موقعہ برحملک روم کے شہروں کی طاف بھا ہدین کے ساتھ ہوگئے تشكر اسلام جب بهلى منزل بربهنيا تومشوره دياكد وشمن برحمل كرف سے بجھ وقت آرام لیناچا ہیئے تاک فوزے تازہ دُم ہوجائے۔ اسس مخقروقت میں شیخ نے اپنی تعلیم و تربیت کا کام سٹروع کردیا۔ فوج میں خاندانِ بنوا میہ کاایک امیر بھی تھا اسس نے اپنے خارم کے ذريه سيخ كوي بيام بهونجاياكم آب ميرك التشريف الآين تاكرآب كرين الكرا سے بس بھی مستفید ہول۔ مشیخ نے جوا گاکہا جناب عالی! میں نے اپنے بزرگول کو دیچھا ہے کہ وہ علم کو وروازوں برنہیں سےجاتے، یس یہ کمان نہیں کروں گاکہ آپ اس عل کومیرے كئے پسندكريں ؟ اگر جناب كوالستفادہ كرنا ہوتو براہ كرم ميرسے يہاں آجائيں۔ والسلام عليكم

سلم بن دینادیمی زندگی پی بلمآ ہے۔

انجوادم آپ کا دوت جب قریب آیا حاضرین پی ایک صاحب نے بج بچا۔

انجوادم آپ کا کیا حال ہے ؟

فرایا، آگریم مجات پاجا ہیں اکس شرسے ہو گوئیا ہیں ہم نے کیا ہے قوہ مکو آئوت ہیں کوئی فقصان نہیں۔ مجرقرآن کریم کی یہ آ بہت پڑھی۔

رات اکر فی فقصان نہیں کی فرقرآن کریم کی یہ آ بہت پڑھی۔

رات اکر فی خطری کو گوئی ایمان لائے اورا محول نے اپھے کا م کے متوجہ کے اورا محول نے اپھے کا م کے اورا محول نے اپھے کا م کے اورا کی اس میں دنی اعلیٰ سے جائے رس کا جہ تھا۔

ایٹ تو کہ دیار بار و حراتے دہے اس حالت ہیں دنی اعلیٰ سے جائے رس کا جہ تھا۔

آ بیت کو بار بار و حراتے دہے اس حالت ہیں دنی اعلیٰ سے جائے رس کا جہ تھا۔

### مراجع ومأفذ

(۱) طبقات فليف مي<u>ابي</u> بن (۲) تاريخ البخارى ييميد (۳) حليم الاولي آرن ير ميري بيريد بن ميريد الميريد الميريد





الم يمان بن ممران

#### CF.F

## امًا مُسَلِّمًا نَ بِينَ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

تعارف : ـ

سیمان بن مہران نام تھا لیکن اُعُمُنُ کے گفتب سے زیادہ منہور ہیں۔ اِن کے والد مہران عجی النسل تھے۔ آبائی وطن طبرستان (دُوس) تھا۔

حضرت أغمش سيدنا حسين كى شادت كے دن ١٠ عرم ملك برى يى بىدا بوئے . أغمش كوكوفرك ايك امير سنے خريدكر الاكر ديا تھا، اسى نسبت سے وہ

غُلام كِسلائے كُنےَ۔

اگرچراعش کی زندگی کا آغاز غلامی سے ہوالیکن اِن میں علم وفہم کی فطری ستی او موجود تھی۔ یہ اِن کی خوش کی فیطری ستی موجود تھی۔ یہ اِن کی نشو و نِما مرکز علم شہر کوفہ میں ہوئی جہسال اہل علم صحابہ کے علاوہ کبارِ تابعین کی کثرت مقیم تھی ، آگے جلکروہ کوفہ کی مسند علم وارمشاد کی زینت بنے ہیں۔

إن كے على وعملى فضائل پرتمام مور خين متفق ہيں . ائمة بُرى ميں حافظ ابن مجرعسقلاني مقامدة وہبى مائك وعابد وزاہد، علامة الاستبلام بمشيخ الاسلام كالقاب سے يا دكرتے ہيں .

محدّث عیسیٰ بن یُونس نکھتے ہیں کہ ہم نے اور ہم سے پہلے لوگوں نے اُنٹش کا مِثْل بنہ سے کہا۔ کا مِثْل بنہ س دیکھا۔

ا مام اُعُنْشُ مُ كوجمَدُ عُلومِ السلامی مِن مِكسُال دَرک حاصل تھا۔ محدّث ابن عینہ م كا بیان ہے كم اُعُشُ مَ كمّاب الشرك برائے وت ارى اور اور احایث نبویہ کے برطہ حافظ اور بعلم فرائض کے ماہر تھے۔

ام ان میش می مروتیات برادول تک بهونجی بی ، ابن ما ننی کے بریان کے مطابق یہ تصداد تیرہ سوے مطابق یہ تصداد تیرہ سوے ۔ بعض دیگر روایات کے مطابق چار بزادا حادیث بی .
امام دبن شہاب منم می ابن معلومات کے تحت کس وقت اہل مراق کے

والمراب والمراب المراب المراب

علم وفضل کے قائل نہ تھے وہ کہتے تھے کہ عدبت ملک عراق سے رخصت ہوگیا، اِن کے ایک دوست حضرت اسلی بن الات نے ایک مرتبہ امام زمری سے کہا کہ شہر کوفہ میں قبیلہ اُسد کا ایک غلام ہے جس کو چار ہزار احادیث یادیں۔

امام زئیری شن تعب سے بوجھا، چارہزار ؟
حضرت اسلی شنے کہا ہاں ! چارہزار ، اگرائب چا ہیں تواس کا کھے صد لاکر
آب کورم نا وَں ، چنا بخہ انھوں نے إمام اعمش کی مروقات کا بچھ صدام زئیری کی مرفقات کا بچھ صدام زئیری کی مرفقات کا بچھ صدام زئیری کی مرفقات کا بچھ صدام دئیری الدارا است منت جائے اور اِن کا تا تر برصا ایس جائارا افتتام پر کہا ، ما اللہ کی قسم علم اسس کو کہتے ہیں " جھے یہ معلوم نہ تھا کہ کسی کے باس علم کا اتنا بڑا ذخیرہ بھی محفوظ ہوگا۔

ا مام شعبد وجن کو امیر المومنین فی الحدیث کها جامام اعمش کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ جو علمی منتفی اعمش اسے ہوئی وہ کسی اور سے نہیں ہوئی و میں محدث قاسم بن عبد المرجمان کہتے ہیں کہ شرکو فریس صفریت عبد النار بن مسود خ

كى روايات كاجانف والاامم أعُشْ سے زياده اوركوئي نهيں تھا۔

### إِمام أَعُمِنُ كَي رَوَايات كا درجَهُ: ١-

اما دیث میں رایوں کے علم وہم، قوت صفظ کے لحاظ سے مختلف درجات، موا کرتے ہیں۔ کلام نبوی جواپی فرات میں بلندو کالا مقام پرقائم ہے لیکن لاہوں کے سلسلہ کے لحاظ سے اسکا درجہ مختلف ہوجا یا کرتا ہے۔ ایک تووہ بھی ہے جس کے بیان کرنے والے علم وہم میں عام حالت رکھتے ہیں۔ لیکن اُسی حدیث کا دوسیوا بیان کرنے والے علم وہم میں عام حالت رکھتے ہیں۔ لیکن اُسی حدیث کا دوسیوا سے دا ہوں سے وابستہ ہے جواہنے علم وہم ، حزم واحتیاط ہمت یا دوا سے متازی ایسی صورت یں دوسری روایت کا درجہ بہلی روایت سے مختلف ہوجا کی گاء اگر تھے حدیث نبوی ایک ہی ہے۔

الم م اعمق روایات کا بیشتر حصد ایسے ہی دایوں سے واب تہ ہے جو این علم وہم، ذکار وضفا بی ممثاز ہیں۔ محد نین کرام کی اصطلاح ہیں امام اعمق کی روایات کو عام طور پر "مفتحک " کہا جا آہے۔ (قرآن جیسا مجموعہ)۔

روایات کو عام طور پر "مفتحک " کہا جا آہے۔ (قرآن جیسا مجموعہ)۔

ابن عماد کہتے ہیں کہ محد نین بی اعمش نقل روایات ہیں بڑے محاط تھے، زیادہ احادیث کا بیان کرنا اجھا نہ جھے، جو بھی حدیث نقل کرتے نہایت مزم واحتیا طاحت کے کہوئی کلم مجموعے نہ ہو جھی حدیث نقل کرتے نہایت مزم واحتیا ط

اُن را يوں كى سرزنسس كرتے جنقل روايات ميں جرى ہواكرتے ہيں.

محارثين عيك مراتب برنظر بر

ام اُنمش کے سلسلے حدیث یں اُن کے فضل و کمال کی ایک سُندیہ بھی ہے کہ وہ اپنے زمانے کے محدیثن پرخصوصی نظرد کھا کرتے تھے۔ اُن کی بیان کر دہ دوایات کونا قدانہ نظروں سے ویکھتے اور برً ملا تبصرہ بھی کر دیا کرتے ۔

ابُوبِحربن عیالت کابیان ہے کہ ہم لوگ تحصیل علم کے لئے وقت کے دیگر محد تین کے باس بھی جایا کرتے تھے اور بھر امام اعمش کے ہاں آتے۔ وہ ہم سے سوال کرتے کی سے یاس سے آئے ہوہ

، م جواب دیتے فلاں دادی کے پاس گئے تھے۔ یہ مشکر فرماتے وہ توایسا ہے۔ پھر باؤی چھتے اکس کے بعد ؟

ہم جماب دسیتے فلاں سے پاس فرملتے دہ توویسا ہے۔ اکس سے بعد مجھر دریا فت کرتے ، اکس کے بعد ؟ ہم کہتے فلاں شخص کے پاس ، فرماتے وہ تو ایسا ویسا آ دمی ہے۔ الام ليمان بن مهوان ا مَ بَا فِي عَصِينَ معض مورضین نے ایسا، ویساکی تعبیروں میں مثالیس مھی نقل کیں ہیں۔ ﴿ جِس كوبم في يهال ورج كرنا مناسب نرسجها). عِلْمُ حَدِيثَ مِن جَرَح وتعديل (اسمارالرّجال) ايكم تقل علم ہے جس سے روایت اور را وی کی حیثیت متا زسے متازتر، اورصعیف سے ضعیف ترکام موجایا كرتى ہے عكوم حديث ميں يہ علم "انترف الفلوم" كى حيثيت ركھا ہے۔ محدّ تین کرام جو المحدیث رسول کی صحت و حفاظت کے لئے من السّريدا ہوئے ہیں اسی علم کے وربعہ را ایوب برنقدوتبھرہ کیاہے۔ یہ نبیب اِجہتان ہیں جوحرام على بي، بلك كام رسول "كوديكر تمام اقوال والفا ظست ممتازكر دين مقصور ہواکر ہاہے۔ الم اعتش اس بارے میں نہایت جری و بدیاک واقع ہوئے ہیں وعظمت حدیث کے مقابلہ میں کسی بھی إزالهُ عرفی کوخاطِ میں نہ لایا کرتے۔ جرأتُ وّبيبًا كي كاوَاقِعِهُ: مشہور اکوی خلیفہ متام بن عبدالملک نے ایک مرتبران کوخط لکھا کہ آب کے بان ستیدنا عتمان مزی فضیلت میں جوروایات موجود ہیں اسی طرح (سیدنا)علیٰ کی تفتیص میں جوروایا ت محفوظ ہوں انھیں پیکھ کرمیرے ہاں روانہ کردَ کیجئے ۔ الم أعش في فليفه كاينط قاصد كى موجد كى بىي بس بحرى كو كهلاديا ، اور قاصدسے کہا خلیف کو کہدینا کہ یہ آپ کی تخریر کا جواب ہے۔ قاصداور حاصرین اس

جراًت و بيباكي بردَم بخودرَه كُنےً-

اس کے بعدقاصد نے دوبارہ إصرار کیا کہ خلیفہ کی تحریر کا جواب بہرحال د يد يجيخې تو يه جواب لکها:

يشم الثيرالترحمن الرحيم

اما بعد! اگرستیدناعتمان می وات پس سارے انسانوں کی خوبیاں

٧٠ بَبَا بِيٰ عَ<del>صُ</del>كِسِيْ امام سيمان بن جران جمع بون تو بھی اسسے تہاری واست کوکوئی نفع نہیں بہونے سکآ۔ اسى طرح اگرستيدناعلى مى دات بى دُنيا بھر كى بَرَائياں جمع ہوں تواکس سے تمکوکوئی نقصان نہیں۔ تمکو تومرف اپن فکرکر فی والشكام خطیر صکر خلیفہ بھی ہے بس ہوگیا۔ إمام أعمنن و كوعلم فقه بيس كامل بصيرت تهي خاصكر علم فرائض (ميرات) بيس سلم چنگیت حاصل تھی۔ محدّث ابن عیبینر کا بیان ہے کہ عِلَم فرانصٰ میں وہ الممست كا دري دسكھتے تھے. ان سے بہلے إمام ا برام محتی اس علم کے سب سے بڑے عالم تسلیم کئے جائے تھے اور ابل بلم اُن می طرف رجوع کیا کرتے تھے اِن کی وفات کے بعد الم أعُشُ كَي وَات بِي يَهْلُمْ مَحْصُر بُوكِيا . عبادئت ورياصنت :. علم کے ساتھ عمل میں بھی وہی درجہ رکھتے تھے متہورنا قدحد بیت بجی بن میرقیطان کا بیان ہے کہ وہ علم کی اس بلند منصبی کے ساتھ زا ہروعا بدشیب بیدار مهى تهے جب وه عبا دت ميں مشغول موجاتے توكوئى اندازه منہيں كرسكا تضاكم كب فادع بوں كے محابر كرام وخ كى كيعنيت عباوت أن كى زندگى بيں نظر صحابُ كرام م خ كے بارے من مورخين لنكھتے ہيں: بِالنَّهَا أِي فَوْسَانَ وَ بِاللَّيْلِي مُهَاكً ون كم عِابِد اور رات ك عباوت گزاد، علّام خرُمِی کابیان ہے کہ اُعُش سے اسیے بودکسی کو بڑا الم ليمان بن بمران

ا بَا فِي عَصْكِسِي

(FIN)

عِبادت گزارنہیں جھوڑا۔

بورت و روبی بیت بیر کرده علم نافع اور عمل صالح دوبوں کے سردارتھے. حافظ فرہری تکھتے ہیں کہ وہ علم نافع اور عمل صالح دوبوں کے سردارتھے. محد تنازیا ہے میں بڑا ہے جہتے ہیں کہ ان میں نماز باجماعت کا اسقدراہمام برر زنے تبدیل کے عمل میں تاریخ اللہ میں میں وہ

تھا کہ منظمتر سال کی عمریں بھی تجیراُولی فوت نہ ہوئی۔ تلاوتِ قرآن کامعول ساری عبادتوں پر غالب تھا، ہرسات دن سالیہ ختم کر لیاکرتے اور رمضائ المبارک کے دلوں میں ہرتین دن میں ایک ختم اور اسم ی عشرہ کی را توں میں ہررات ایک قرآن ختم کرنے کا معول تھا۔

とうじょうでんかし

زمروقناعت :-

ام انخش مخاصان کرا کی طرح دولت کونیاسے بالکل تھی وست تھے خود ان کا اپنا احساس تھاکہ وہ تھی وست ہیں اس کے باوجود اُمراد و ارباب دولت سے نہ صرف ہے نیاز تھے بلکہ اُن کوخود محتاج وضرور تمند سمھاکرتے۔

مخدّت عیسی بن یونس کا بیان ہے ، پی نے باوجود اسی فقر واحتیارے امرار وسلاطین کوکسی کی نگاہ میں اُن سے زیادہ حقیر نہیا یا۔

ہم ارتباطا میں تو بی تھا ہا ہے۔ ان سے دیارہ سیر تہ بایا۔ اِمام شعرا نی م تکھتے ہیں اعمش کو بیٹ بھرروٹی میشرنہ تھی لیکن اُن کی مجلس ہیں دولت مندادر انمرار سب سے برطے فقیر معلوم ہوتے تھے۔

 الم أعمَّنُ كَا قلب غِنَى النَّفْس سے معور تھا يہى وجه تھى كہ جو بچھ آتا اُسى وقت صرف بھى ہوجا يا۔ محدث اوبحر بن عائمتُ ہے كا بيان ہے كہ ہم لوگ جب بھى اُغمَّن كے

محدّث ابُوبِر بن عيائش كابيان ہے كہ الم لوگ جب بھى أعْمش كے باكس آئے دہ ہم الوگ جب بھى أعْمش كے باكس آئے دہ ہميں بجھ نے بجھ كھلاتے تھے.

وَفَاتُ : ـ

ان تمام ظاہری و باطنی فضائل کے باوجودوہ اینی ذات کو ہائکل صفیہ و ہیچ شجھتے تھے، فزمایا کرتے ، میں اکس سے بھی کہیں فرُوتر ہوں کہ لوگ میرے جنازے میں سٹرکت کریں ہے

سرسلاھ میں وفات باتی۔ منافقہ کا دین دریا ہیں۔

ٱللَّهُ حَرَّاسُكُنُ فَي جَنَّاتٍ نَّعِيمٌ وَإِنْ أَنْهُ رُعَكِيْرِ مِنْ فَضَلِكَ الْعَظِيمِ.

### مراجع ومآخذ

(۱) طبقات ابن سعد تن علا (۲) تهذیب التهذیب ن ما، کا (۲) تبذیب ن ما، کا (۳) تذکرهٔ الحق اظری ما (۳) تذکرهٔ الحق اظری ما (۳) تذکرهٔ الحق اظری ما (۵) طبقات کبری الم شعرانی شری ما



## المحاث فكر

مَا آخْسَنَ الْإِسْلَام بَيزِنْيَهُ الْإِيْسَانُ وه استلام كتنا الجِمَّا بِمَعْلَامِ مِن كوايان في زينت دى

وَمَا آخُسَنَ الْإِيْسَانَ يَوْنِينَ السَّعَلَ السَّعَلَ السَّعَلَ السَّعَلَ السَّعَلَ السَّعَلَ السَّعَلَ السَّعَلَ الدي المان كتنا اجتماع جس كوتعوى سنة زينت دى ہو

وَمَا آكْسَنَ التَّعَلِي يَكِي التَّعَلِي التَّعَلِي التَّعِلِيُ الْعِلْمُ اللَّهِ الْعُلْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّل

وَمَا أَحْسَنَ الْعِلْمِ يَسِزِيْنُ الْعَصَلَ لَمُ الْعَصَلَ الْعَصَلَ الْعَصَلَ الْعَصَلَ الْعَصَلَ الْعَصَلَ الْعُلَامِ وَمِلَ الْعُلَامِ وَمِلْ الْعُلَامِ وَمِلْ الْعُلَامِ وَمِلْ الْعُلَامِ وَمِلْ الْعُلَامِ وَمِلْ الْعُلَامِ وَمِلْمُ لَا الْمُعْلَامِهِ وَمِلْمُ اللَّهُ وَمِلْمُ اللَّهُ الْعُلَامِ وَمِلْمُ اللَّهُ اللَّلَّالِمُ اللَّهُ اللَّلَّمُ اللَّهُ اللّل

وَمَا آخُسَنَ الْعَمَلَ يَرِنِينَ السِرِفُونَ السِرِفُونَ السِرِفُونَ السِرِفُونَ السِرِفُونَ السِرِفُونَ الدِي

( محدّث رُجاً مربن حُيوه رم، سيلام )



إِنْسَحَىٰ الشَّرِهُ لَ إِلَىٰ ثَمَّا بِنِي فِي مُقَدِّ مَيْسِهِ عَرْعَامِ وَ بِن عَبْل اللّٰهِ النَّيِّ جَيِي مِ (علقہ بن مرزدہ) طبقہ تابعین میں دُہروقناعت اَ تُقدِ حضرات برخم ہوئی جن میں سرفہرست عام بن عبداللّٰہ تمیمی میں ۔

# حصرت عامرس عجرالله المتيمي

تعارف :-

خلافت فاروقی کے چوہ بویں سال امیرالمومنین سیّدنا عربن الخطاب شنے معابۃ کرام اور تابعین عظام کو ہوایات جاری کیس کہ شہر بھرہ کو اسلام کی فوجی جھاؤنی اور دعوت و تبلیغ کام کر قرار دیئے جانے کا منصوب طے کیا گیا ہے مسلانوں کو ترعیب دی جاتی ہوہ کی اس مہم میں حصّہ اس اور میں اور ملک عراق کی طوف ہجرت کریں ۔

امیرًا لومنین کا یہ اعلان اسلامی مملکت میں برق وباراں کی طرح بھیل گیا، شہر بخد، جاز، مین سے مسلانوں سے قافلے شہر بھرہ کی طوف کو جے کرنے لگے تاکہ اسلام

اورس لانوں کرنے ایک صغوط قلع فراہم ہوستے.

مسلانوں کے اِن قافلوں میں شہر بخد کے قبیلے بنو تمیم کا ایک نوجوان بھی اِس مہم میں سٹریک ہوا، اس نوجوان کا نام عام بن عبداللہ تمیمی تصابیہ اپنی کم سِنی، ی میں متفی وہاک باز زندگی کا نوگر تھا، امیر المومنین کی نِدا پر شہر بھرہ روانہ ہوگیا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ شہر بھرہ اپنی دولت و ثروت، زروجوا ہر کی بہتات میں، اپنی مثال آپ تھا، یہاں فتوحاتِ اسلامی کے اموال جمع ہواکر تے تھے اور عوام نوشال زندگی بسر کمرد ہے تھے۔

ایکن نوجوان عام بن عبر اللرکود نیا کے ان ذخارت وعجائب سے کوئی ولیسی نوجوان عام بن عبر الله کود نیا کے ان ذخارت وعجائب سے کوئی ولیسی ندخصی وہ صرف دُخا کے اللہ کی خاط ہم جرت کردیا تھا۔ مؤرخین بان کی اسس خصر میں یہ خصر میں دہ می

الم عام بن عبدالترانقيم بَانِي عَصْكِسِي كَانِيَ ثِي هَادًا إِبِمَا فِي آيُدِي النَّاسِ، ثَرَخَابًا بِمَاعِنُلَ الله -ار وه اوگوں کی وداست و تروت سے بہت و ورا تخریشے سازوسا مان کا حریص از و إن د دون شهر بصره كے حاكم وكور نرجليل القدرصحابي الجوموسي الشعري ستھے جو اسلامی فوجوں کے سبیہ سالار کے ملاوہ ملک ویلٹ کے اِمام و مُرمت دھی تیجھے جاتے تھے۔ نوجوان عامر شنے إن كى محبت اختيار كرلى سفروحضر كے عَلادہ جنگى مهموں ميں ان کے ماتھ حقہ لینے نگے۔ حضرت ابو يوسي التعري أن اصحاب رسول ميس سشامل بين جنسي كتاب الله كى كا مل معرفت اورحسن قرأت مين الميّازها فبل تصارعام بن عبدالتّر السّالات مردوعلوم مين وافرحضه بإيا اور احاديث رسول كابهت براذ خيره حاصل كيا-روايات حديث ين أس حديث كا درجه نهايت بلندوبالا مجهاجاتا في ص بین رمول النه صلے النه علیه وسلم مک صرف ایک واسطه (ایک راوی) میود عام بن عبرًا للركوايسي سينكرون احاً وبيث ملين جس بين رسول الشر صلح الشرعليد وسلم تك صرف ايك واسطه حضرت ابوموسى التعري كاتصار يبزوكش نفييب نوجوان تصح جفول ني حصرت ابودوسي التعري نسع علم وفضل کا برا حصه پاکرابنی زندگی توتین حصو*ں میں مقسیم کر*لیا تصار (۱) ایک حصر توجلم کی ترویج و تبلیغ کے لئے وقف کیا، جا مع بھرہ یں علمی طقات كابسله متروع كياجال شهرك علاوه دور درازعلا فول سيعظم حاصل كرنے والے آيا كرتے گيا"علم حكريث" كا يہ پہلا مركب تھا جوتہرہ بھرہ

<u>س جاری ہوا۔</u>

(۲) اینی زندگی کا دوسراحظه عبادت اللی کے لئے وقف کیا، علی حلقات

سے فارع ہوکررات کی تنہائیوں میں اسٹے رہ کے آگے آہ وزاری ونوافل کی کثرت میں شعول ہوجائے، کہاجا ماہے کہ ضبح فجر تک بیرمتورم ہوجایا کرتے، بہت ہی قلیل مرت میں ماہد مصرہ سے انسادے سے میکارے سکتے۔

(۳) زندگی کاتیسرا مصر میدانی جها دوقت ل فی سبیل الٹرکے گئے وقف کیا، مہا ہوا کی سبیل الٹرکے گئے وقف کیا، مہا ہوا ہوت کی مجاہدین کے قافلوں کے ساتھ دور در از علاقوں کی فتح یا بی کے گئے زبکل جائے اور کا میابی دغنائم کی کثرت کے ساتھ مرکز اسلام بھرہ اُجائے اور کھر ابنی سابقہ ذندگی کا آغاز کرتے۔

مشیخ عامرین عبدالله کا مجاہدانه زندگی کا ایک واقعہ اِن کا ایک بڑوسی بیان کرتا ہے جو خود بھی اسس راہ جا دیں سٹریک تھا۔

#### نمازوئناجات: -

کہ اے کہ یں سنیخ عام بن عبداللہ اسے ایک قافلہ جہادیں سنریک تھا، داہ یں ایک دات قیام کرنا پڑا، مجاہدین اپنے اپنے مقام پر استراصت کے لئے لیس ایک دائت قیام کرنا پڑا، مجاہدین اپنے اپنے مقام پر استراصت کے لئے لیس کے نیچے چارہ ڈال کر ایک لمبی دس سے اسس کو با ندھ دیا تاکہ وہ آزادی سے چرے مجھے جارہ ڈول کر ایک لمبی دس سے اسس کو با ندھ دیا تاکہ وہ آزادی سے چرے مجھے وال کو در فرز نوکل جانا شک میں ڈال گیا یس نے تحفی طور پر ان کا بھیا کیا وہ ایک گفتی طور پر ان کا بھیا کیا وہ ایک گفتی جواڑی میں داخل ہوئے اور مسلی بھاکر نما ذکے لئے کھڑے ہوگئے اور دیر تک نماز پر اسے دبھے دہے ، یس نے خیال کیا کہ اب فاد ع ہوئے جوب فاد رع ہوں گے ج لیک اس کا سلسلہ ضم نہ ہوا۔ اللہ کی قسم یں نے ایسی میں کو اس کے جوب فاد رع ہوئے حسب فاد رع ہوں گے ج لیک اس کا سلسلہ ضم نہ ہوا۔ اللہ کی قسم یں نے ایسی میں کو ایسی میں اللہ کی قسم یں نے ایسی میں کو ایسی میں کو ا

خشوع خضوع والی نمازیں کسی کوجی پڑھتے نہیں دیکھا۔ جسب وہ نمازے فارع ہوئے تودُعلے کے اتھا تھا ہے اور الٹرکی

مناجات يم صبي :ـ

اہلی اپنی مرضی سے آپ نے مجھ کو بیدا کیا اور اپنی ہی قدرت سے مجھ کو اس ڈنیا کی شمکش میں ممتلا کیا بھر مجھکو یا بند کیا کرنفس کے بُرے تقاضوں سے

اہلی میں آی کی تائیدو توضیق کے بغیر اکس عبدسے کیونکرعہدہ برآہوسکا بول ١٠ إلى دُنيا كي مِراً زما نسَسْ آسان فرما وراسِين برفيصله برمجه كودًا حتى برُحنًا كروسك بالطيف يا قوي يا متين.

مشيخ عام بن عبرُ البِتر كا يرُوس كتاب مِن يمنظر ديرتك وكيمقار با، أخِبنْهِ نیند کے غلبہ سے میں توسوگیا، صبح فجر میں حب بیدار ہوا تو دیکھاکہ سنیج عام بن عالما این مناجات می منغول ای و لا الا الآالتر

اوربارگاہِ قدس میں عرض کررسہے ہیں۔ اہلی ہربندے کی ایک حاجت

يَ بِبَانِي عَصَّكِسِي امام عامر بن عدالترام مواكر تى بدالى اين إس بند عام كى معى ايك حاجت باقى مد اللي ي نے اپنی تین جاجیں بیٹ کیس تھیں وو کاجیں تدائی سف این فضل سے اوری كردي اللي ابني ميتري حاجت كالنظارب إكس كومهي اليني كرم سع بوري فرادے آب برکوئی جیز بھاری نہیں۔ يه كبكرائي مصلف سے أحد كئے ، اچا نك مجھ برنظر برسى سكت مي آ كئے ، بيح بلنداً وازسے فرمایا: "ارے تم نے میری تاک بیں ساری دات گزار دی ؟" یں نے کہا، اللہ آئے بررحم فرمائے میں آپ کی شب بداری دیکھناچا ہاتھا فرایا، اچھا توتم نے ویکے لیا اُب اسس کا پُڑھا نہ کروالٹر تمکو بڑا کے جردیگا۔ س فعلل معلی ایک ایک شرطیه سے کو ایک این مین حاجتیں جو التررب العرّت مصطلب كين بي وه ظاهر فرماوي ورنه بين دات كاواقعه عام بنیخ عام بن عبرًا لٹرنے کہا، ئیس ئیس مجھے معافت کردوا وراپینے کام سے کام رکھوتمکومیرے ذاقی تقاضوں سے کیا تعلق ہے ؟ میں نے کہا، تو میمریں ایناآ تھوں دیجھا حال ظام کردوں گا۔ میرے اصرار برفرایا، الجھا! میری بھی ایک سٹرطب وہ یدکر میری دوت تک یہ واقعہ ظامر کیا جائے؟ فرایا، بہتلی بات تو یہ محصکواینے دین وایمان پرعورتوں کے فینوں سے زیادہ اوركسى فتنه كاانديث منرتها ميسف الترس وعاكى تقى كمعودتول كى يه ناجاً ترمحت ول سے دور ہوجا وے، الترنے میری دعا قبول فرمائی ، اب میرا یرحال سے کہ کسی عورات كوديكهنا ياكسى يتمركو ديكهنا دونوف برابريس-

دونٹری دعایہ تھی کہ سوائے الٹر کے بیس کسی سے بھی ٹوف وا ندیشہ ذکروں الٹرنے یہ درخواست بھی قبول فرائی اب میرایہ حال ہے کہ زمین اور آسمان میں سوائے الٹرکے نرکسی کا خوف ہے نہ اندیشہ۔

سي في اور عيشري دُعاكياتهي جوقبول نه مولي ؟

فرماآیا، یں فراست کے درجواست کی تھی کہ محصے نینداور اُونگھ اُنھالی جائے تاکہ میں دن ورات عبادیت کے مشامی مستعدر ہوں لیکن اللر نے یہ دُعا قبول نذکی (یہ اللرکی مرضی تھی)

بیں نے کہا، مشیخ اپنی جان بررم کروویسے بھی آب ساری داست عبادت کرتے ہیں اور دن کوروزہ رکھتے ہیں اور جنت تواکس سے بھی کم اعمال بریل جاتی سے اور جہتم سے نجات بھی، مزید کیس لئے ؟

سنيخ عامر بن عبداللرشف فرمايا:

اِنِّيُ لَا كُشَّىٰ أَنُ آنُ أَنُ مَرْحَيْثُ لَا يَنُفَعُ النَّلَ مُرْ-

صاحزداے میں اُس دن کی ندامت کا اندینه کرتا ہوں جس دن کی ندامت نفع ند دیگی (یعنی آخرت) اللّر کی شم میں عفلت اختیار ند کروں گا اور نرمستی کرونگا ابنی کوشش جاری دکھوں گا اگر نجات باگیا تو یہ اللّر کی رحمت ہوگی اور اگر بچرا اگیا تو یہ میری شامست اعال کا نیتج ہوگا۔

مشیخ عام بن عبدالدری ساری زندگی اسی جدّو جهدیس گزاری انکوکیمی اموش یا فضول کام کرتے کسی نے بہیں ویجھا، قرآن وحدیث کادرس دیتے یاعبادت میں مشغول رہنے اور حبب جہاد کا اعلان ہوتا مجاہدین کی صفب اوّل یں نظراً ہے، ونیا ان کے باس مقی ہی نہیں جو انھیں اپنی طرف متوج کرتی ، رُوکھا سُوکھا کھا لیا پیھر کام میں شغول ہوگئے ۔

جهاد في سبيل الشرزيه موضين سكفة بيست عامر بن عبدالترند صرف زابدوعا بدقسم كانسان تے کہ شب وروزعبا دست میں کھڑے ہوں بلکہ وہ دن میں مرد مجاہد کی صفات رکھتے تھے، ان کی میرت اصحاب رسول کی میرت سے مختلف تتھی۔ وه حضرات رات ولین رب کے سلمنے کھوے ہوتے اور دن کو مجا برین کی صفوں میں شامل ہوتے ہیں حال سینے عام بن عبداً لٹر کا تھا، ان کی ایک <del>فا</del>ص عاوت يہ بي تھي كەكوچ كرنے سے پہلے اُن مجاہدين كى دفاقت قبول كرتے جوان كى نین شرطیس بوری کرنے کا وعدہ کرتے ہوں۔ بہنی سرط تو یہ کہ سارے سفریس میری حیثیت آب داکوں کے خادم کی طرح ہوگی میں میرفتم کی خدمست کرول گا؟ میری خدمت میں کوئی ماخلت زکر بیگا۔ وتؤسري سنرطايه كم يالخول وقت كى اوان دينے كى وقد دارى مجمد يررسيے كى اسمیں بھی کوئی ملاظلت نرکرے گا؟ میت ری سندها به که داه سفر کا خرجه خود میرا به گاکوتی میری خدمت نه کریگا؟ مجابرین کی صفوں میں جو جماعت ان کے یہ مین شرطیں پوری کرتی ان کے ساتھے ستریک سفر ہوجاتے ورنہ کوئی دوسری جماعت جران کے شروط پوری کرنیکا وعده كرتى ساته موجات. سفرجادیں دوسروں برباریا بوجه بونائیامعنی اوروں کا بوجه ملکا کردیا کہتے اور حبب میدان جهاویس معرکم پیش آتا تویه آن مجابدین میں نظراً تے جو خون وانديشه كے وقت اور زيادہ و لير بوجات اور به خوف وخطر وسمنول كي مفول میں گھس برائے ہیں۔ فتح مندي كے بعد جب وتمنول كامال غنيمت جمع كيا جاتا توبيدامانت وريابنت كي

جیتی جاگتی تصویر نظر آئے، مال غنیمت میں خیاست کرنا تو در کمار نظر بھر و کیھنا بھی بسندنہ کرنے نے، مال غنیمت کی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی جمع کرواو بیتے۔ جنگ فارسید میں سٹر کی تھے حضرت سعد بن ابی وقاص نے فتح یا بی کے بعد

خدمست پس دوانہ کیاجاسکے ۔

مجاہرین نے اہلِ ایران کامال جمع کرنا متروع کیا خود ایوانِ کمسری کافیمتی سانان زر وجوا ہر سونے چاندی کے برتن ہے مثال زیب وزینت کی اسٹیار جن کا جاروانگ عالم شہرہ وغلغلہ تھا جمع کیا جائے لگا۔

مضیخ عَامِرٌ کی امانتُ و دیانتُ جہ

اس، بوم من ایک غیرمعووف براگنده حال مجابد ایک بھاری صندوق لے آیا،
جس کے بوجھے وہ و باجارہا تھا، جب کھوااگیا تودیجھے والوں کی آنکھیں خیرہ بورنے بیک رار ہیروں کے ملاقے ، اعلی قسم کے بوتی و تونیک ، لال وزم و کے بیتی مربر و دیبان کے کیموں میں کیلے ہوئے نظرول کو بلما دے دہے ہے۔
کے بیتی مربر و دیبان کے کیموں میں کیلے ہوئے نظرول کو بلما دے دہے تھے ،
نووار و مجاہد مالی غیمت آگے رکھکر دوانہ ہونے لگا، مالی غیمت کے افسر سنے

له قادسيد ملك ايمان كادوات مذرش تقا جوخلانت فالدقي ميس فنغ بوا-

امام عام بن عبد التوالمقيمي تأباين عكستسين روکااور پُوچھا یہ صندوق کہاں سے لائے ہو ؟ مجاہرنے کہا، معرکہ میں فلال محل کا یہ صندوق باتھ آیا وہ لیتا آیا ہوں۔ حاضرین نے کہا تو پھرا ہے کون ہو؟ نام کیاہے ؟ كِي نام وتعادمت كى كيا صرورت ؟ مجاهرينِ السلام كاايك خاوم وقجا برمول، يرُ جِها، بِعرتم في اسميس سے كتنامال لياہم ؟ كيا، توبه! توبه! تجعلايه كيونكر مكن بهي بي توشابان فارس كے مال ومتاع کوناخن مےمیل سے بھی حقیر سمجھا ہوں، اگر بیسلانوں کے بیٹ المال کاحق زہوتا توال متبرسے ایک رتنکہ بھی نہ اُسھا تا ، یہ کہکرواہیں ہو گئے رایک خص نے اِن کا بیجیا کیا دیکھا كروه مرحد كراخى يصف يرمارين كى صف ين داخل بوكري بن أس شخص نے مجا ہرین سے إنحا تعارف جا ہا، مجا ہدین نے حیرت کا اظہار کیا، کیا تم انکونہیں جانتے ؟ بیر تیمر بھرہ کے عامر بن عبداللہ تیمی ہیں جو ازا پر البھرہ سے لفتہ سے میکارے جلتے ہیں۔ ایک حادثه اور از مانس به إن سارى خوبيوں اور فضائل كے با وجروت عامر بن عداللام وادب زمانه اور مصاتب حاسداندسے محفوظ ندرہ سکے، قدیم زمانے سے سنتہ الترابیع ہی جاری رہی ہے ک نیکال را بیش بودجران (براول کی مبیت مجی بری موتی ہے) مشیخ کود تمنوں ، حاسدوں ، مشر پروں سے وہ سب مجھ رملا جو ان کے بیش فال

جی گوئی، بے باکی ، جُراَت وانصاف بسندی طبیعت ثانیہ ہوجی تھی ایک ون شہر بھرہ کے بازار میں دیکھا کہ پولس کا ایک بوجوان ایک و بی (غیرمسلم) کا کا پیموسے

ا ما اللي علكت كى وه عرضه معال وعدد ويمان ديكراسلام حكومت ميس قيام كرتى سع-

رَيِّا بِيٰ عَصْكِسِيْ المام عام بن عبرال الدالم ہینے رہاہیے اوروہ وٹی ہوگوں سے مدوطلب کررہاہیے اورنبی اسلام ( صلے الٹرعلیہ وسنم) كا قاسط ديدراهم كر لوگو! مجمكواس كے ظلمسے بچاؤ، ليكن كوئى مرد كے لئے نہیں آتا سینے عامر بن عبرُالٹرئے یہ منظر دیکھا نہ گیا، آگے برطیھے اور انسس ذمی سے پر چھا، کیاتم نے اپنا سالانہ سکس اوا کر دیا ہے؟ ذمى نے كہا، إل! إل ! بيورا يورا ويدياہے ـ مشیخ نے بوس والے سے بورچھا تم کیاجاہتے ہو ؟ كماكه ميرے بونس اضرنے كسى بجى ذمتى كو بيروالا نے كو كہا ہے تاكدوہ كھركے باغیج کو درست کرے اوراس کی آبیاری بھی۔ مشیخ نے ذمی سے پوچھا کیا تم یہ کام خوش سے انجام دو کے ؟ ذمی نے کہا ہر گزنہیں میں تو خود اینے ابل وعیال کی روزی فراہم کرنے بی ست ارچکابول برزائدمُفنت خدست مجهسے ادانہ ہوگی۔ مشيخ نے يونس والے سے كها تو ميمر إكس كو جيور دو، مجبور نه كرو۔ بونس والنےنے کہا ہرگز ہیں! یں اسکوبہرصورت بہجاؤنگا۔ مشيخ كوسخت عِنرت أتى كها التركي قسم رسول الشرصلي الشرعليه وسلم كا واسطه مركز ضائع مذ جلت كا جبتك ميرى رُوح ميرے جمي بن باقى ہے اسس مظاوم كى مدد كرك د بول كا، بيرا جا نك اس براس شدّت سے توٹ براے كم ايك ، لى جھتکے بیں اُس وہی کو چھڑا لیا اور اس کے گور خصت کر دیا۔ بولس والاحیران منه تکته ره کیا سیخ کو بچرانے کی توکیا ہمت کرتا زبان سے ڈو بول بھی زکہرسکا، وابس جاکر اپنے افسرکو قصة رصنایا اور بیرالزام دیا کہ مشیخ عامر بن عبدالشرحاكم كى اطاعت سے تُرُون كر يك إيل. پونس افسرنے ران پر بغاوت کاالزام لگایا اور مزید جھوٹے الزا ماست بھی عائد کمہ دیئے جن میں چندایک یہ بھی تھے۔ امام عامرين عبدالتوالقيمي (۱) یہ زیکاح مہیں کرتے جبکہ نکاح کونا شنت انبیاء ہے۔ سننت نکاح کا انکار تے ہیں۔ (۲) یہ حکال جا نوروں کا گوشنت نہیں کھاتے۔ (٣) وكام اور أم اركوخا وإين نهي التفاورند أن سه ما قات بيندكرت إن (م) عام نوگوں کو اِن کے ہاں آنے جانے سے روکتے ہیں۔ اسسطرح سيخ عام بن عبداللريك خلاف ايك منظم سازمش تيارى اوربرك ا جهمام سے امیرالمومنین ستیدنا عثمان بن عفّان رضی النیرعنهٔ کی خدمت میں مدینه منوّرہ ستيزناعمان كوإن باتون بريقين نهيس آياده شيخ عام بن عبدالتركي زندكي سے واقف تھے، تاہم انھوں نے بصرہ کے گور نرکو تحقیق حال کے لئے یا بند کیااور الزامات کی حقیقت دریا فت کی ر كور نرف بيخ عام بن عبداللر وورات واكرام سي طلب كيا اور الزامات كي بقیقت در بافت کی۔ منیخ نے کہا، میرا زیاح ذکرنا رہبانیت (ترک کروینا) کے طور پرنہیں ہے! اور نه سننت رسول کی مخالفت کرنی ہے ملکہ میں ایک کم ہمتت کمر ورآ دمی ہوں الشر کے وہ حقوق جو جھے برواحب ہیں ان کوادا کرنامشکل ہورہاہے تو بھر بیوی بچول کے حقوق کیونکر اوا کرسکوں گا، اس خون و اندلینہ کے تحست نکاح کوملتوی کرر کھا ہے گورنرنے کہا، آپ حلال گوشت ( لحتیات) سے کیوں پر ہینز کرتے ہیں جبکہ اسلامی مملکت میں حلال گوشت فراہم ہوتاہے؟ منیخ نے کہا، حقیقت یہ نہیں ہے جومیری جانب منسوب کی گئی واقعہ ہوسے كرحب مجه خوابه شن بوتى ب اور كوسنت ميسر بوجا ماب تو مي كها ليتا بول وريغ نهیں، بیں ایسا کوتی ا میرکبیر نہیں جوشیج و شام گوشت خوری کرتار ہوں۔

گورنرنے کہا، تو پھر آب مجنبند (بَينير) كيوں استعال نہيں كرتے جبكہ يا ئىستى اورعام غذاسے ؟ ستیخ نے کہا، جناب میں شہر بھرہ کے ایسے خطر میں رہتا ہوں جہاں مجرسی (أتش پرست) بهی آباد بین یه نوگ حلال وجرام کی تمیز نهبین رکھتے، فرن عمشنده اور غیر ذبح کشده جا نوران کے بال مکساں ہیں یہ لوگ دورہ، دُہی، پَنیروغیرہ کا كاروباركرت بيس بنير بناني بين جانورى وه جكنا كي محمد سے جيكى رہتى ہے استعال کی جاتی ہے اب معلوم نہیں یہ بے دین لوگ فرنے مشتدہ جا نور کی چکنا تی استعال کرتے ہیں یا غیرو رح مُشدہ جا نور کی (مُردار کی) اس گئے میں بَینیرادر اسس کے متعلقات جيزوك سيرر بيزكرتا بون ا لبته حبیب دومسیان اسس بات کی منها دست دسیتے ہوں کہ یہ پُنیرذ بح مُشدہ جانور كى چكنائى سے بنائى كئى ہے توبى استعال كرليتا ہوں۔ گور ترنے کہا، آب محکام وامرار کی مجانس میں بٹرکت کرنے سے کیوں عار کرتے بي جبكهان كاطاعت واحرام فرورى مع؟ مشیخ نے کہا، یہ بات مجی ایسی نہیں جومیری طرف نسوب کی گئی سے واقعہ یہ ہے کہ ستہریں فرورت مند اور محتان بہت ہیں، محکام اور امراء کے دروازے ان کے لئے کھلے ہوئے میں یہ اپن حاجات بیٹس کرتے رہتے ہیں،اورجس کی کوئی حاجبت نہ ہووہ اِن دروازوں پرکیوں جائے ؟ اورکِس سے اِن اُمرارسے میل بلای رکھے یم اس کو اس کی حالت پر چھوٹردو اسس کوکیوں پر بیشان

ی جا جا ماہمے؟ گورنرنے مشیخ عامر بن عبر الترس مفائی امیر المومنین عثمان بن عفائ کی خدمت میں روانہ کر دی ۔ امیر المومنین نے جب یتنعیل مشنی تو ان کے علم ویقین

له معدسه كاس عِكَا فَكُوع تِه زبان سِ مِنْفَى كَامِلًا بِعِيرسودى عرب بس بعي استعال كياجاما بعد

یں مزیدا صافہ ہواکہ مشیخ عام موسی منہ بغاوت کا جذبہ ہے اور نہ کتا ہے النزاور منتقب النزاور منتقب درو کردیا اور منتقب درو کردیا اور منتقب درو کردیا اور است کورو کردیا اور ان کے ماری ازوا کرام کی مزید تاکید کی۔ اس طرح پولس کی سازش ناکام رہ گئی۔

ایکن شہر میں جو فتنہ بویا گیا تھا مخفی طور پر اکس کی آبیادی ہور ہی تھی، مختلف عنوانات سے شیخ عامر محکومت یا جائے لگا اور قبیل وقال کی کثرت ہونے لگی ایرالونین سے منان بن عفان من کو اِن فتنہ پر وازوں سے آگا ہ کیا جاتا رہا لیکن مشر بروں نے سے منان منار بروں سے آگا ہ کیا جاتا رہا لیکن مشر بروں سے ا

إن باتول كوخارط من نه لايا اورسخت روتيه اختياد كرليار

سیدناعتمان منے آب ہی مناسب مجھ کر مشیخ عام بن عبدالٹر کو ملک مشام برجہ کا مشید ناعتمان کی مکومت تھی، برح ست کرجانے کا مشورہ ویا جائے، وہاں حضرت معاویہ بن ابی سفیان کی مکومت تھی، حضریت معاویہ نام کور مکھا گیا کہ مشیخ عام و کا خاط خواہ اکرام کیا جائے اورانی شہری سہوئیں فراءم کی جائیں .

#### ببحرت اورائخری حِطاب: م

ا میرا لمومنین سیدناعتمان من کا مشوره جس دن بهونچاه می عام بن عبدالندام می الندام می الندام می می الندام می دن سے بحرت کی تیاری نتروع کردی ۔

سٹر بھرہ یں جب یہ اطلاع عام ہوئی تو اہلِ ٹہر کا بیجوم ہوگیا، مخلصین کا امراد . راصتا گیا کہ بجرت ملتوی کر دیں ہم خردا میر المومنین سیدناعتمان بن عفائ سے مراجعت کریں گے دعیرہ وغیرہ ، لیکن سٹیخ عام بن عبداللرئے نے سب کو ایک ہی جواب دیا کہ میں امیر المومنین کے مشور سے کے خلاف سٹ نا بھی نہیں جاہتا چہا تیکہ بجرت ترک کردوں ۔

ا خرمخلوقِ خدا کے بدناہ بیجوم میں جس میں غیرمسلم رعایا بھی شریک تھی سنے نے مندا کے اسم میں فعیل سے باہر بیجوم کو بلندا وازسے إسب طرح

ام)عامر بن عبدالته ترتبايى عصيسى آخری خطا*ب کی*ا۔ توگو! اب بین وعاکرتا ہوں تم سب میری وعا برا مین کبو، اسس اعلان بر بَجُوم يكدم ساكت ہوگیا اورسب كى نظريس مشيخ كى طرف بَمُ كُسَسَ بشيخ شُف اسيف وونول التحدا عفاست اوراس طرح حضور رسب من كوما ہوئے ۔ جن ہوگوں نے میرے خلاف ساز کش کی ہیں اور الزامات لگائے اورمیرے اور میرے دوست احباب کے درمیان تفریق میا تی ہے اور مجمع کوابنے عزیز منہر (بھرہ) سے باہر کیا ہے، اہلی! میں نے اُن سب کو معاف کردیاہے آپ بھی اپنے فعنل دکرم سے معافف فرما ویں اورانھیں وُسْاواً خرست کی تجعلاتیاں عطا خرمائیں ۔ اورابين فضل وكرم سي أخيس اور مجهكو اورحاصرين كواين رحست ومنفرت سے مرفراز فرمانیتے آب ارحم الراحمین ہیں ؟ وعاکے بعد سب کووواعی سلام کیا اور ملکسے شام کی طرف دوانہ ہوگئے۔ اہل ہمرہ كا يعظيم بمجوم انسوبها تااين ككرول كوواليس موا-من عام بن عبرالله محب ملك مشام بهوني، امير معاوية في إن كا حقبال كيا اودگرادس كى كە اگراپ بھرە واپس، ہوناچا بى توپ اسس كا انتظام کردوں ؟ فرمایا، اب به ممکن نهیں جس قوم یں میری صرورت نہیں ہیں وہاں جاکر کیا کروں ؟ بس اب بقیہ زندگی اِسی دیار میں گزار دوں گا، پرشپر انبیا دستا بقین کا وطن رباسے -چانچہ آبادی سے بہت وورساحل سمندر کے ایک غیرا ہا دعلاقہ بی مقیم ہو گئے

جولوگ ملنے ملائے آئے اُن سے ملاقات کریئے، دُعا دسکام کے بعداُ تھیں فصت کر دیتے اُب اِنھیں زندگی کے لطف و بہارسے کوئی تعلق باتی ندر ہا مثب وروز نما ز کر دیتے اُب اِنھیں زندگی کے لطف و بہارسے کوئی تعلق باتی ندر ہا مثب وروز نما ز اور تلاوتِ قرآن میں شنول رہتے لوگوں کی ایزار رسانیوں سے شکستہ دل رہا کرتے، دطن حبب باج آتا توغگین ہوجائے .

ایک شخص شہر بھرہ سے ملنے آیا، خرخیریت کے بعد ضمناً یہ بھی کہا کہ فلاں بیمار سبے فلاں وفات یا گیا، فلال کی حالت خراب سبے دغیرہ وغیرہ۔

فرمایا، مرف دالوں کاکیا ذکر؟ جومر چکے وہ ختم ہوسچکے اور جونہیں مرے بین وہ

عنقريب مرنے والے ہيں ،

مشیخ عام بن عبرالشرعبادت وریاضت، اینے زُہرو وُرع اور مجاہدہ نفس کی اسس معراج تک پہوڑنے گئے تھے جہاں کسی دُنیادی دل فریبی اور داست وار ام کا تصوّر بھی نہیں کیا جاسکتا تھا۔

ایک وقت فرمایا اگر ہوسکا توزندگی کا صرف ایک مقصد بنالوں اور وہ میرف الٹرکی یا داور اسس کا ذکر لیکن ونیا کے دیگر تقاف سکو پورا کرنے نہیں وسیتے۔

وه این ساری جوانی می مین وعائیس کرتے دہیے ہیں (جس کی تفصیل گرمشتہ

اُورَاق مِن اَ چکی ہے)

سفرجادیں وہ کھی کھی جھاڑیوں میں بے خوف وضط داخل ہوجائے، اُ حباب خبردار کرسنے کر مشیخ بہاں درندوں کا بھٹ ہے ؟ جماب دیتے اب مجھے اللہ سے مشکوم معلوم ہوتی ہے کہ اس سے بروا کسی اورسے نوف کروں اسے نوان کی اسکی ایک شخص نے اِن کی اِسس زندگی بھر تجرو (بے نِکاح) زندگی بسرکی ، ایک شخص نے اِن کی اِسس حالت پراعتراض کیا کہ قرآن حکیم نے انبیا رکرام کی زندگی کو ازدواجی زندگی سے موصوف کیا ہے

وَلَقَلْ } مَنْ سَلْنَا مُن سُلًا مِنْ مَنْ فَكَلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُ مُواجَاً وَوَيْنَ يَيْنَدُ (سورة رعد آیت عن )

متریخه کے :- اے بی ہم نے آپ سے پہلے میرت سے دسول بھیجے ہیں اور اُن کے لئے بیویاں اول اولا دبھی دی ہیں -

اعتراض کونے والے کامقصدیہ تھا کرجب انبیار علیہم السّلام جوالٹرکے سب سے برقے عباوت گزار بندے تھے انھوں نے از دواجی زندگی نہیں بھوڑی تو بھر ایک معولی انسان کے لئے اسس کا ترک کرنا کی فکر جا تنہوگا؟ بھوڑی تو بھر ایک معولی انسان کے لئے اسس کا ترک کرنا کی فکر جا تنہوگا؟ مین عبد السّری غیر ایک معراب دیا۔

و مرا کے کھڑے کے المجن والس کو فرن اللہ کو باک وی (مورہ فادیات ایک)
مرح کے ہے جن وائس کو فرن عبادت کے لئے بیدا کیا ہے۔
ایک اور شخص نے بہی موال کیا کہ آپ مٹادی کیوں نہیں کرتے ؟
وزایا، محمد میں نہ نشاط و امنگ ہے اور نہ میرے یہاں مال و دولت ہے ایسی حالت میں کیوں کسی مسلمان عورت کو دھوکہ دول ۔

رُبِرِي ايك نا در مثال ج

جیساکہ گزمشتہ اوراق میں مکھا گیا کہ شیخ عام بن عبداللہ نے اپنی زندگی کو ونیا کے مرتقالے سے دور کردیا تھا تا ہم جہا وفی سبیل اللہ کے کسی بھی موقعہ کو

جانے مذریتے تھے ان کا سِٹرکت جہا دخالف لِٹر ہوا کرتا تھا۔ مستيخ اسمابن عبيد كابيان بيم كه ايك السلامي معركه بيب إيك بطير يتمن کی او کی مالی غنیمت بیں آئی ، اسس کے حسن وجال کا منہرہ تھا، لوگوں نے ستیخ عامر بن عبراللرحس أكس كے اوصاف بيان كئے رسيخ عامرت فرمايا، بيس بھى

مرد مول مجھے یہ لواکی وے دو ؟

ان کی یہ غیرمتوقع خواہمشس بر ہوگوں نے نہایت مسترت سے وہ لڑکی ان کے حوالہ کردی جب وہ ہڑکی اِن کے قبضے میں اس کئی اُسی کھے ہڑ کی سے کہا، اب تم ركو خِراللِّر آزاد ہو، جہاں چاہيے رہو جس سے چاہے اپنا نكاح كرلو-عام لوگول كوستيخ كے اكس على برسخنت شكايت ہوكى كه ايسى حسين وجميل لڑکی کو اٹنے پہاں رکھنا نہ تھا تو بہت المال سے حوا لہ کر دیتے تاکہ اس کوکسی عظیم انسان کے حوالہ کردیاجا تا۔

بهرحال شیخ عامر بن عبدالشرشے فرمایا، میں اسس کی آزادی میں اسینے رب کی

تونت نودي چا بهتا ہوں۔ لا الر الآ اللہ ۔

حقیقت یہ سے کر سینے عامر بن عبدالسراف اپنی زندگی کویا دِ اہلی و ترکیر روح، کے لئے وقعت کرلیا تھا۔

كعب احبار جوخود ايك تارك الدُّنيا تابعي تصريح عام بن عبداللرم كو أمّتِ محديد كرابهب ك لقب سي ادكرت تهد وافظ ابن جحرع سقان كابهي مين

#### خيرخواني واخلاص:

منتيخ عامرت عبداللنركوبيث المال سے ذو ہزار وظیفہ ملاكرتا تھاجس وقت بہ حاصل موتاأسى دن بوراكا بوراكا بورامستحقول منتقت مكرويا كرتے تھے، جب كراتے کے لئے بھی ڈعار خیر ہی کرتے دہیں۔ چنا پخہ جن لوگوں نے ان کو وطن سے بے وطن کیا اُن کے حق میں بھی دُعاکی ہے۔

فرمایا کرتے:

خداً یا جن لوگوں نے میری تینی کھائی ہے اور مھکووطن سے بالا ہے اور میرے دوست واحباب سے مجھکو حیدا کیا ہے اسے اللّٰراً تھیں معانف فرما اور ان کے مال اور اولا دیس برکت دے، انھیں تندرست رکھ اور اُن کی عُریب وراز کر اور اُن کونیکی کی تونیق دے

#### ایک قابل دکرخواب: به

ان کے متعلق ایک شخص نے نواب میں دیکھا جس سے ان مے دوحانی مرتبہ کا اندازه بوتاب مضيخ سيدجزري كبته بي كاكب مرتبه بهارے ايك دوست خوابي بنی کریم صلے الٹرعلیہ وسلم کی ذیارت سے مشرف ہوستے اٹھول نے آپ سے التجا کی ، یارسول النوا آپ میرے نے مغفرت کی دُعا فرادی ؟

آب نے ادرث وفر ایا ، تمبارے لئے عام بن عبداللر دعا کر دہے ہیں ۔

ہمادے دوست نے یہ مبارک خواب شیخ عام بن عبدالترکوشنایا، دسول مندا صلے الٹرعلیہ وسلم کے اسس تطف وکرم پرسٹینے عامرے پر اتنی رقبّت طاری ہوئی کہ بجي بُنده كُيُّ ر

سنیج عام بن عبدالٹرنے ابنی بقیرزندگی ملک شام ہی بل گزاری بیت القر

جوإسلام اورسلانول كاببلاقبله بعاش كواينا دار الاقامه بناليا-مك شام مے گورنر حفرت معاويہ بن ابي مفيان رضنے إن كا تاحيات أكرام واحترام كيااور أنحيس دنياكى كسى بعى داحت دينے سے مريز شاكيا-

سنیخ عامرم کی حبب وفات کاوقت آیالوگ اُک کی عیادت کے لئے جمع ہوسگئے ہتجوم کددیکھ کررو پرطسے ، لوگوں نے جھا کہ موت قریب ہے مشایدخوفز وہ ہوں جھن

مخلصین کے دریافت کرنے پرفرمایاء

میں موت سے خوف منہیں کررہا ہوں حقیقت یہ ہے کہ میں ایک طویل مفر پرجارها بول لیکن زادرًاه (توشه) کمسے معلوم نہیں منزل تک کام آسے گایا بني، يه كهكرسِسْكِيا سين لك خوو بمي رويا اورون كويمي رُلايا ، اورالسّرالسّر كبت دارفناس واربقا بهويع المالترو إنَّا الله و الماكير راجعون ر المترسيحان وتعالى البيني بندس عام بن عبدالشريتيمي كوجنات الخلدك نعمته اوراعلی ترین درجات نصیب کرے - آین،آین آین،آین

(۱) طبقات المحبّري ج مك أبن سعدج ابن الجوزي (٢) صِفةُ الصَّفوة بِ عِيدٍ. ا بن جربر طبری (٣) تاريخ الطبري رح ٢ (۴) تهذیب انتهذیب ن<sup>ع م</sup> إبن فجرره ابن قتيدرة (٥) المعارف (4) العقدالفريد ع سل ابن عيدريم



# المحالة المحادي

تعارف : ـ

بنجاشی کا نام اُضحُہ بن اُ بُجُرُ تھا اور النَّجَاشِی اُن کا لَقب، یہ ملک مبشراافریقہ کے با دشاہ سے اس زماز میں ملک حبشہ کے ہر بادشاہ کا یہی لَقب ہواکر اتھا۔ بخاشی عیسائی مذہب سے بلکہ عیسائیت کے اس سیخ طبقہ سے تعلق رکھتے تھے جو اسلام سے پہلے حق کی دعوت و تبلیغ کیا کرتے رہے ہیں۔ کہ المکر مرسے سلانوں کا پہلا قا فلہ حبب عَبشہ پہونچاہے اس وقت انھوں اسلام قبول کر لیا تھا لیکن وہ ا بنی بعض مجبور ہوں کے تحت مرینہ متورہ نراسکے اس

کے زیارت بوی سے مشرف نہ ہوسکے۔

بادرشاہ نجاشی کی وفات کے دن نبی کریم صلے الشرعلیہ دسلم نے مرینہ طلیبہ میں اصحابہ کو جمع کیا اور ان کی نماز جنازہ خائب از اواکی اور اُن کے لئے دُعا ئے مغفرت فرماتی ۔ (وحی اللی سے آپ کو اُن کی وفات کی اطلاع رملی تھی)

نتاه بخاشی کے بارے میں بعض اہل تحقیق علمار کی رائے ہے کده صاحب ایمان صحابی ہیں، لیکن دوسرے صفرات کی تحقیق ہے کہ دوم می بی تو منہ تصالبتہ الجنین میں مرفہرست شمار کئے جائے ہیں۔ یہی قول قرین قیالس ہے۔

### خاندانى مَالاتْ:

شاه بخاشی (اَضَحُه) اسنے باپ اَ بُجُرکے اِکلوتے بیٹے تھے جو ملک حَبستٰدکا نامور بادشاہ گزراسیے۔ اَ بُجُرجب بُوڑھا ہوگیا توادکانِ سلطنت نے ایک خُنیہ اجتماع

بدلہ ان ادکان سلطنت سے لے لیسگا جھوں نے اس کے ہاپ کوظلما قتال

كيساطهار

مثاوالبخاشي اركان ملطنت آبس يسمتنوره كرك باوسناه كے پاسس آت اور إكس طرح گزادسشس کی۔ باوشا وسلامت! ہم نے تواک کی خوبیوں اور صلاحیتوں کی وجرسے آپکواین باوران السليم كياتها اوراك كے عبائى أ بُجُر كواك كى را اسے دور كياتها تاكراك كے لئے داستہ ہموار ہو، نیکن اب صورتحال بچھ بَدل دہی ہے آ کندہ کسی بھی وقت آپکا المنحمة تخت شفين بوسكة بم كيونكم قوم أس ك أخلاق سے متائز بور بى سے أكر ميورت برینس آگئ تویدلاکا ہم اور آب سب سے ایسا متدیدانتقام لے گاکر کوئی بھے نہ یائے گا، اس لئے جاہتے ہیں کہ اس روکے اصحر کو بھی دور کر دیا جائے تاکہ ہمارے اور أب سب ك كف الديشة حم بوجاتين -بادر اه مو ان نادانول كامتوره ناگوارگزرا، كهاجم نوگ عجيب قوم موكل سي تواكس كے باب كوقتل كيا تھا اور آئ اكس كے بيٹے كوقت ل كرنے كامشورہ دښه دسې يو ؟ التركى قسم ايسام گزيميس ببوگا، ميرايه بهينجه نهايت بااخلاق علم فهم الاب اد كان سلطنت كا صرار حبب لسل برصف لكاتوبادت ه نرم بركيا، بجائے تتال كسى اورتجويز كوقبول كريين كااظهار كيار

بيمرسب نے مجا كراكس لوك كو امادے والركر دياجاتے امم اس كوملك

سے بہت دور شہر بکدر کردیں گئے۔ بادرت اوسنے بچر واکراہ رہ اس اس اس کے گوان کے والے کر دیا۔ قوم کے سرداروں نے شا ہزاد ہے اصحہ کو شہر بکدر کرکے ایک او حاسانس بھی نہ لیا تھا کہ ملک پر ایک سیاہ بادل چھانے لگا اور اُسمان پر بجیلیوں کی بجک کو مک اور یا دلوں کی گن نے اہل شہر کو خوفز دہ کر دیا ، اسی اثناء اچا تک بجی کی ایک کو گئے۔ قوم کے بعض افراد کو گھیر لیا اور سب کو اوندھا کر دیا، مقتولوں ہے ایس بجوم میں بادرشاه بھی شہید ہوگیا ، قہر آسمانی کا بہ طوفان جب سکون پایا توقوم کے سرواروں نے جا اکم مقتول بادمت او کے بارٹ الاکول میں کسی ایک کا انتخاب کرلیں ۔ م

جب اسس سلسلے میں دوار وحوب کی گئی تومقتول کا کوئی ایک لاکا بھی ایسا نہ پایا گیا جوحکومست کرنے کا اہل ٹابت ہو، سب کے سب نا اہل بدکر وار، غافل

قوم كوسخت وكه وافسوس بواكه مم نے كيا كھويا اور كيايايا؟ ملك كا انجام کیا ہوگا ؟ ساری قوم نے چین تھی کہ ار کان سلطنت کیا فیصلہ کرتے ہیں ؟ عوامی بغاوت

ا دهر ملک حیشه کی پژوکسی ریانستیں موقعه کی تاک میں تھیں کہ جلد ازجلد اس بے تخنت وتا ج مے ملک پرقبض کولیا جلئے رہران پی خریں گشت کرنے لگیں کہ فلاں ریاست مملہ کرنے کی تیا ریاں کررہی ہے دیگر فلاں نکل چی ہے وعیرہ وغیرہ إن غيرمتوقع جرول سے جہال ا، بل حبشہ خوفز دہ تھے اد کان سلطنت بھی بے جین ويربيثان تحصر

ٱخْرِ بُوزُسِهِ بَجْرِبِهِ كاراركان ليْمِ مشوره دياكه السن وقت ملك كي حفا ظيست وسلامتی کے لئے صرف ایک ہی صورت سے کہ شہر بدر کروہ شام زادے کووا پس لایاجائے اور اسس کی مرکردگی میں نظام حکومت ورست کر لیا جائے، علاوہ ازیں قوم کی اکثریت سامزادے اصحکہ کی شہر برری سے ناراض تھی ہے اور الس کے بیوا نحسى اوركو اينابا درشاه تسيم كرنا يسندنين كرتى الس طرح ملك وقوم كي حفا ظلت وسلامتی کے لئے اس کاوایس لانا عزوری ہے۔

بور سع تجربه كاروك كايم شوره اركان سلطنت كوبسند آيا، شامزا دي أصحم کی تلائمش میں بھل پڑے اور بہت جلد ان کو واپس لاکو اس کے سر بر ملک کا تا خ رکھا اورسب نے اطاعت قبول کی، بھرصب روابیت اک کالقب بجائتی

مَ بِالِيٰ عَحْدِينِي ركها، أصَّمُه بخاشى في إين عِلم وفيم وفكرا وادصلاحيتون سے ببت جلد ملك كوابنى حرفت بن نے لیا ، اور فزجی فزت وطاقت سے ملک کو اتنامضبوط کردیا کہ بڑوسی رِياستيس نود اينے تحفظ کی فيکريس پرگئيس إسساط ملك حبشركي نشاق نانيه بوئي اور ملك عدل وانصاف سيمعور مو گیا جبکه ظلم و بخاورت سے زوال پذیر ہوچکا تھا۔ كُلُوع رَسَالَتُ :-مناه نجاشی کو تخنت نشین موسے ابھی بچھ زیادہ عرصہ نہ گزراتھا کہ مکت<sup>م</sup> المکرّمہ مِن أَفَا بِ رسالت كلوع موا الشرف خانمان بنوباتهم كرر يتيم ، فرد فريسينا حمدين عبدالشربن عبدا لمطلب (صله الشرعليه وسلم) كونبوت ورسائت سي سرفراز فرماياً آجي قوم میں اپنی نبوّت کااعلان کردیا۔ جولوگ حق پرست ،حق کے مثلاثی تھے وہ کیے بعد دیگر اسلام یں واخل ہونے سکتے، چند ہی ونول میں خاصی تعداد جع ہوگئ صناوید قریت کویہ بات ہر روز گراں گزر ہی تھی اور انھوں نے اسلام اورمسلانوں کی مخالفت میں مہم جودك ايمان نے آئے أنحيس طرح طرح سے سئتايا جا آا وران كاعرصة حیات تنگ سے تنگ ترکر دیا جا ما حتی کہ خود اپنے وطن میں مساما نوں کوجلنا پھر فا دوبھر ہوگیا۔ رسول الترميط الترعليه وسلم مرروزيه ظالمانه مناظر ويجهقة اورسلا نول كومبرك تلقین فرائے اور رب ابعالین سے دعاتیں ، الہی مسلکانوں سے گئے صفاطیت وعًا فيت مهيّا فرما. آ زودی اہلی کی ہایت برآب نے مسلانوں کومتورہ دیا کہ بروسی ملک

سشاه البخاشي بجرت كرجاتين اور ابنے ايان واسلام برقائم رہيں و باں كاباد مشاہ بخاشى نكے ل انصاف بسنداورمبريان مكراب معاس كملك يسكسى برجى ظلم تهين بوتاحب اسلام كوغلبه بوكاتم ابن ملك مكتم المكرّم واليس آجانا. مسلانوں کی بہلی جاعت جن کی تعداد گیار الله مرد بالٹینے عور میں (جمار مول افراد تھے) ما و رحب مصر نبوت میں ملک عبشہ ہجرت کر کئی۔ إن مين سيتدناعمان بن عفان اوراك كي ابليه سيده رُقية بنت رسول الندم متریک تمصیں، مافظابن جم عسقلانی میکھتے ہیں کہ بیر حضرات جترہ کے ساحل سے سوار ہوئے۔ (فع الباری ج ی مندل) مسلمانون كي دوسري جركت كم كم مشركين في يهلى جاعت كے بجرت كرجانے كے بعد مسلمانوں كى ايذار رسًا في بن دوچندا ضافه كرديار تاریخ نے اس طلم وستم کے بے شماروا قعات نقل کئے ہیں جس کے براھنے سے دل جاک حاکب ہوجا تا ہے ، ایک سال بعد دمول الشر صلے الشرعلیہ وسلم نے بھر اجازت دی کرمسلان مکسے جستہ بھرت کرجائیں۔ اس قافله كى جمله تعداد الكيسوسين افراد برشتم تقى جن بين مرد يصيالتي اور عورتیں ستر اللہ تھیں ۔ ملک حبشہ میں انھیں قیام کی اجازت مل گئی صحابہ نے وہا ب عدل وانصاف کے علاوہ چین وسکون کا بہلا تجرب پایا، حبشہ کے باوشاہ نجاشی فیانسی اپنے ملک میں پوری آزادی وے دی کہ وہ اپنے خرمب سے طوروط یقے بلا کسی حافلت انجام دے لیاکریں۔ إكس طرح كتة المكرّمه بين قريشس كظلم وستم يت سلما نون كوفئ لجانجات كى -

# قريشي سازسش :-

الیکن قریت کے اِن ظالموں کو سلمانوں کی اتنی بڑی تعداد کے ترک وطن کونے
سے بھی سکون نہ بطلا ور وہ اِس بوج میں بڑا گئے کہ کسی طرح ان مطافوں کو حبشتری بھی
بناہ نہ ہے، اُخر کار انھوں نے قریش کے دوجہاں دیدہ سروار عرو بن انعاص اور عباللہ
بن ابی ربیعہ کو نتخب کیا اور قیمتی ہوایا و ہے کہ با وشاہ نجاشی کے ہاں روانہ کیا۔
مبشہ بہونچگر ان دونوں نے بہلے تو ملک کے سر براور دہ نوگوں سے ملاقات کیں
اور اکھیں تھے تھا تھن ویئے اور ابنی اَ مرکی عرض بیان کی کہ اِن نوجوا نوں نے بھارے
ملک میں انتظار وتفرقہ بیدا کر دیا ہے اپنے آبائی دین کو چھوڑ کر ایک نیا دین اختیار
کر لیا ہے جو دہت پرستی ہے نہ میں مداورت و تفریق بیدا ہوگئی ہے، بہتر ہے یا
اس بے دین سے بھائی بھائی میں عداورت و تفریق بیدا ہوگئی ہے، بہتر ہے یا
ان سب کو اپنے ملک سے با ہم کر دیا جائے یا کچھر ہمارے حوالہ کر دیا جائے ہم انکا
فود انتظام کر دیں گے ایس سیسلے میں آپ مفرات اپنے با دستاہ بخاصفی کے ہمان

### بخارشی کے در کارمیٹ سازش :-

ہماری سفارسٹس کریں۔

اس کے بعد قریش کے بینمائندے بخاشی باور شاہ کے درباریں اُئے، درباد میں واضلہ کے وقت بادر شاہ کو اُئسی طرح سجدہ کیا جیسا کہ اُس کی قوم کیا کرتی تھی۔ بادشاہ بخاشی نے دونوں نمائندوں کا گرم جوشی سے استقبال کیا جیسا کہ اُس نیک فطرت بادشاہ کی عادت تھی۔ بھر دونوں نمائندوں نے بادر شاہ کی فدمت میں

ہم ان کے نئے وین سے نہ واقف ہیں اور زمجھی اِنس کانام مشناہے ؟ بہتریہ ہے کہ

رَبِّا فِي عَصْكِسِن ستثاه النجاشي انهیں قریشی نمائندوں کے حوالہ کر دیا جاتے متاکہ ہم بھی خطرات سے خوط ہوجائیں۔ اس محرو فریب این گفتگوسے باوشاہ بخاشی کی فہم و فراست کچھ مطائن مزموسکی کہا تھیک ہے۔ كيون نهم خود إن نوج انون سے معلوم كريس كركيا واقعرہے؟ اگرانھوں نے کوئی شراختیار کیا ہے تو ان کو ان کی قوم کے والکردیں گے اور اگرایسانهیس تو ممسی کو ظلما شهر بررنهیس کریس کے ان کاقیام مبارک خیال يمراجا نك بجربرل كركهنا شروع كياء الشركي قسم! من اسين فداكا ففل وكرم مجھی فراموسش نہیں کرسکا جاکہ میری قوم نے مجھکو بھی میرے ملک سے شہر بدر کردیا تها بهم الترف بهت جلد مجھا بنے وطن بہونچایا اور دسمنوں اور حاسدوں کے شرسے ميرى حفاظت فرائى اوراسين بايب كاتاح مرسد سريرركها. خالترمكة المكرم ك إن بوج انول كوجب تك خود إن سے گفتگونه كركوں ابل كمرك واله مركزة كرول كا. دوسرے دن با دستاہ نے اُک نوجوانوں کو استے وربار میں طلب کیا، نوجوان فکرمند ہوگئے کم کیا حاوثہ بہش آیا ، اگر با درشاہ ہمارے وین کے بارے میں وریافت كرك توجيس كيا جواب ويناج اسيئي غیرملک یں اپنے دین کی ترجانی کون کرے ؟ اورکس اور کرے ؟ اسی تشویش یں دن گزرگیا، دوسرے دن بادرشاہ کے درباریں حاصر کئے گئے تو وہا ں أيك اورصورت مال سے دوچار ہوگئے . كم المكرم كے دومروارعم و بن العام اور عبداللربن ابى ربيعه كوبا درشاه كے بہلويس بيتے ديكھااوران كے اطراف جَبشه کے مرببی بیستواؤں کی ایک برای جاعت کو بیٹے دیجا جن کے ایکے تو ٹی ہوئی گتابیں رکھی ہوئی تھیں۔ نودارد سلم جوانوں کو اکس منظرنے اور بھی متفکر کر دیا، سکتہ کی سی حالت ہیدا ہوگئی، بہرحال درباریں داخل ہوتے ہی نوجوانوں نے اسلامی طریقہ پڑالشکام علیکم " کہا اور اپنی جگہ بیٹھ سکتے ۔

اچانك عروب العاص في وجوانون سے كا.

يذكيابات بهدكم تم لوكول في احتاه كوجده بنيس كيا ج كيا تمكو باورث ه كى تعظيم

کا انکاریے ؟

معزت معفرت معفر بن ابی طالب نے برجستہ کہا ، ہم الدر کے سواکسی اور کوسجدہ

مہیں کرنے۔

بادر شاه بخاشی نے جواب سُننے ہی اسنے مُرکوحرکت دی اور تعجیب سے فوجوانوں کو دیکھا اور کہنے لگا نوجوانو! آجروہ کونسا دین ہے جس کوتم کو گوں نے اسنے سکنے کے دیکھا اور اپنی قوم کے آبائی ندہمب کو ترک کیاہے ؟ اگر کوئی نیا دین ہی افتیار کرنا تھا تو میرا ند ہب (عیسائیت) جو قدیم دین ہے افتیار کر لیتے ؟ افتیار کر لیتے ؟ بادر شاہ کے اکس موال پر حضرت جھزین آبی طالب نے (رمول الشر صلے الشر علیہ کم بادر شاہ کے اکس موال پر حضرت جھزین آبی طالب نے (رمول الشر صلے الشر علیہ کم

کے چیازاد محاتی) نے کہا،

بادستاه سلامت! بم نے کوئی نیادین اختیار نہیں کیا ہے بلکہ ہماری قوم کے ایک القاوق، الا بین فرد محد بن عبداللہ (صلے اللہ علیہ کسلم) نے قدیم سیجا فراموش کرڈ وین بیٹ سی کیا ہے۔ دین بیٹ سی کیا ہے۔

بادر شاه سلامت! ہم کفروسٹرک کی زندگی میں مبتوں کی پُوجاکرتے تھے دِسْتہ داری کا حق ادا نہ کرتے تھے دِسْتہ داری کا حق ادا نہ کرتے تھے ، جرام ومُردہ کھا یا کرتے تھے ، بُرے بُرے کا حول میں دلچیسی رکھتے تھے ، برلا وسیوں کا حق اُداز کرتے تھے ، ہم میں طاقتور کمزور کوستایا کرتا، چوری و گاکہ جارے میاں کوتی عیب نہ تھا ، ہماری عورتیں محفوظ نہ تھیں ، زنا، سود، دشوت ،

مشاه البخاشي رَبِّا فِي عَصْكِسِي نراب نوشی ہمارے معاشرے کا لین دین تھا، ا بیسے گھنا دینے و تاریک ماحل ہیں الٹرنے ہماری قوم ہیں صُلاقت، اَما بُت، دُيا مَت، شرافت كاايك مجسم انبان كواپنى دسالت ونبوّت كے نئے منتخب كيا، ایم اس کے حسب ونسب کونوب جانے ہیں اس نے زندگی یں مجمی جھوٹ بہیں كِما، اس كى صداقت بردوست وتعمن سبمتفق بي ماس في بمين أكاه كيا، اور إن فواحتش ہے ہمکومنے کیا، اللہ وَاحِد و اَحُدُ کا درمسی دیا اور اُسی کے آگے سعده ریز بونے کا حکم دیا، میخروں، درخوں، مبتول کی عبادت سے منع کیا۔ علاوه اذي صلر رحى ، بروكسيول سيحسن معلوك كاحكم ديا ، حرام كاد يول ، قسل وغارت كرى سے منع كيا ، جھوٹ بہتان، فخش، ال يتيم سے بينے كا حكم ديا، ہم نے اسس رسول کی تعلیمات کوقبول کیا یہی ہمارا دین، یہی ہمارا ندمبے۔ بآوسشاه سُلامت! ہم نے یہ کوئی نیا دین اختیار تہیں کیا بلکہ وہی بچادین ہے جس كى تبليغ ستيدنا ابرا بيم عليه السلام اور أن كى اولا دستيرنا اسملحيل ، اسخى م بيعقوب يوسف إور بن اسرايك كي تمام انبيار موسى، الون ، داؤة، سيمان، زكريام، یجی عموق کر بنی ا سرائیل کے آخری بی سیرناعیسی بن مریم سنے یہی تعلیات بیش کیں ہیں ،ہم نے اسی دین کو اختیار کیا ہے یہ کوئی نیادین نہیں ہے۔ بادرت اه سلامت! بهارم است على بربهارى قوم بم سے ناداض بوگئ اور ہم بر اوراس ربول مرسل برظام وستم کے بہالاً گرائے ہیں، ہم اپنے وطن میں مجو کے، بیاسے اور نتیم ہو گئے ہیں، قوم نے ہمارا بائیکاٹ کرد کھا ہے۔ ایسے سنگین حالات میں ہمارے ربول نے ہمکومنٹورہ دیا کہ پیڑوسی ملک حبشہ چلے جائیں جہاں کابادر فا و عدل واقصاف، اخلاق وعادات میں ممتازم سے اکس کے ملك من كلم وستم نهيس بوتا ومان أمن واستقراري دوست نصيب بعد آسے بادرشاہ! ہم اپنے دین وا یمان کی صفا ظبت کے بیٹے آپ کے پہاں

سے سن اسی مہمان خانہ منتقل کر دیا گیا، عروبن العاص اور عبداللزبن الى ربيجاً بنی ناكامى ونام ادى برترب أست

له سورة مريم باره ملاا آيت علاا تاعظ ترجه قراك يس ديكه لياجائد

رَبِيَا فِي عَصْكِسِنَ <u>ستٰاه البخاشي</u>م آخر عروبن العاص نے اپنے دوست سے کہا، لات وعربی کی قسم المحل میں بادرت و کی اور ان نوجوالوں کا وہ راز ظام کر دوں گا جس کے بادرت و کی اور ان نوجوالوں کا وہ راز ظام کر دوں گا جس کے بعد أنجيس موائے موست اور كوئى تُفكاندنه بوگا-ان ن جوا اول نے اپنے مطلب کی ہات کہی اور دوسری ہات جو حضرت عبیسی علیہ الت ام کے خلاف مقی اُس کو چھپایاہے، کل میں اس بات کونجاشی کے ورباد میں طاہر کر دوں گا۔ عبداللرن ربيعه جونبياً رئم ول اورسخيدة مم كالمترك تها كيف لكارات عرواتم ایسانکرو، ان نوجوانوں کی ہم سے قرابت داری ورستہ داریاں مھی ہیں كمازكم أس كاياكس ولحاظ توكروى الكن عروبن إلحاص اسس بررامني نه محا، دوسرے دن بادر ا م كدرباريس بهونخااور اجازت ليكراكس طرح كينے لگا: کل جن نوجوانوب کو آب نے اپنے ملک میں پناہ دی انھوں تے صرف اسيف مطلب كى بات كى سف اوروه بات يحقياكر ركمي جس كا تذكره فرورى تھا، اِن نوچوا نوں نے دُرا صل آب کو اور آپ کی رِعایا کو دھو کہ دیا مے عقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ جونیا دین لے کرائے ہیں اسکے عقیدوں يس يه عقيده صروري سب كرستيدنا عيسي عليالتسكام كوا للركا بنده تسيلم کیا جائے جبکہ وہ متر یک خدا اور خدا کے اِکلوتے بیٹے ہیں۔ يەنوڭ عيسى عبدُ اللركت بيس حالانكە وەعيسى إن اللريس. مشاه نجائتی نے جبب یہ بات بھنی تو ان نوجواؤں کو بچھ طکسب کیسکا اور دريا فنت كيار مجعفر بن ابی طالب سے اکس کا جواب اکس طرح دیا:

مشاه البخاشي تأباين عصكين بغاوت کے آثار جہ ملك حبيته ايك مزيبي اور دولت مندر إست تهي، ملك من يه تخريك جلائي گئی کہ باوشاہ نجاشی ہے دین ہوگیا ہے اسس نے اپنا آبائی نزہری چیوڑ کرئیا دین اسلام اختیاد کرلیا ہے المذا اس کو تخت و تان سے معزول کر دیا جائے ۔ ملک بی يه تريك عام بوكي اور بغاوت كي تار بيدا بوي في الكي شاہ نجاشی نے ہمنت مادی، نہایت محل ودانائی سے اس تحریک کو تجیلنے سے پہلے ان مہا جرین اولین کوطلب کیا اور صفرت جفر بن ابی طالب ہے کہا کہ یں نے ساحل سمندر پر آب حضرات کے لئے نئ کشتیاں تیار کرر کھی ہیں ملک میں بغاوت کے آثار بیدا ہو گئے ہیں، آپ مضرات ہروقت باخرر ہیں۔ جونہی: كوئى نا كوار خرط اور مي ستكست كهاجاؤك تواكب حصرات ملك جيوروس اورمفر كرجائي اورجب محصكاميابي بوجائے تووايس أجانار مسلانوں کو یہ ہمایت دیے کم کاغذو قلم کلاب کیا اور یہ عیارت بکھواتی ؛ أَشْعَدُ أَنْ لَا إِلْهُ إِلَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا كَاعْتُوهُ وَ وَخَاسَعُ مُن سُلِم، وَ أَسْتُحَدُ أَنَّ عِيسَىٰ عَبُنُ اللَّهِ وَرَسُولَكِ وَمُ وَحُدُهُ وَ كُلِمَتُ الْكِينَ ٱلْعَنَاهَا إِلَىٰ مَرْتِيدٍ. ترجیک در بس گواهی دیتا مول الشرکے سواا ورکوئی معبود نہیں اور محد (صلے الشرعليه وسلم) اس كے بندے اور خاتم النبين بي اور كواہى دیتا ہوں کرسیدنا علیلی (علالت ام) الترکے بندے اور اسے رسول ا ورأس كى مروح اور اكس كاخاص كلمه بيں جس كوياك دوستيزه مسيده مريم كے نبطن ميں والا كيار بمرائس كاغذكوابن قباك نيح بينغ بربانده لياادر باعيول كى جاينب

ت والنجالتي تأباين عصيين زمکل برا ۱ وربلنداً واز<u>سے ای</u>ب پنجوم کو بو**ں** خطاب کیا <del>:</del> اے حبیثہ والو! میری سیرت وکر دار کے بارے میں تہارا کیا خیال ہے؟ سبے ایک آوازیں کہا آب بااخلاق وہا کروار شخص ہیں۔ بھر کیا وجہ ہے کہ تم لوگوں نے میرے خلاف بغاوت کردی ؟ بوگوں نے کہا، بہل بتایا گیا ہے کہ آب نے ہمارے دین کاانکار کیا ہے اوربه عقيده اختيار كرلياب كمعيسى علىالت المرك بندع بير ست و بخاشی نے کہا، پھرتم لوگ ان کو کیا سمعتے ہو؟ سب نے بیک زبان کہا، نہیں! نہیں! وہ توالٹرے اکلوتے بیٹے ایں جیاک مَرِیمَ سے ظاہر بوتے ہیں۔ ائسس کے بعدشاہ بخاشی نے اپناوہ مکتوب جوسینے پر ہاندھے رکھا تھا ہوگوں کے سامنے کردیا اور کہا کر سیّدنا عیسی علیہ استکام کی وات اقدس اِس سے زا آرہیں کیاتم اس کویقین ذکروے ؟ توم کی ہدا بہت کا وقت آ ہے کا تھاسب لوگوں کو یہ وُرق معجزہ نظرآیا، سبے يك زبان اعتراف كيام يقينًا سيدناعيسي عليالسُّلام كالتخصيت أيسي بم بعيَّ اس واقعه کے بعدسب را حنی ومطنتن وا پس ہو سکتے ، بغاوست ناکام ہوگئی، شاہ نجاشی نے سابقہ شان وان سے محکرانی شروع کی۔ اسلام اورشلمانوت مي سربلندي: م ملك حبشه كايه عارضي طوفان ختم موا، مكم المكرّمه مي رمول الشرصل الشرعليه وسلم کو یہ پوشخبری میلی کم قوم کی بخاورت ناکام ہوگئی اور اہل ملک نے شاہ نجانٹی کو قبول كرلياب، مهاجرين اولين ك تعلق سے جوانديشے قريش نے بريدا كئے تھے وہ بھی تحتم ہو گئے اور بہ اطلاع کہ باوشاہ بخاشی اسلام اورمسلا نوںسے وسے ریب

ثاوا بخارشي ترتبايي عصيسي الوگے ہیں۔ م المستركم أوائل بين بي كريم صلى الشرعليدو المسف جن جھ باوشا بول اور دؤمار قباكل كواسدام كى دعوست دى ان ميں ايك خط بخاتشى كے نام بھى تھاجىكو حفرت عمروبن أمية الضمرى ليكرباوشاه نجاشى كے بهال كئے تھے۔ میرشاہ بخاشکے کے دربار میں ایسے وقت بہونچے ہیں جبکہ تمام اُرکانِ سلطنت سے دربار بھراہوا تھا۔ من ونجائلی نے اسی وقت کتوب گرامی کولیکرا بنی انکھوں سے لگایااور سکر برر کھااور کھول کر پڑھا، بھراپنے تخت سے بنیے اُ ترا اورسب کے سامنے دین اسلام تبول كرنے كااعلان كيا، اور اپنى عقيدت و محتبت كااس طرح اظهاركيا-« اگر مجھے فرصت مِلتی توان ہی محد صلے الشرعلیہ و<sup>ک</sup> کم کی خدمت مِی حا مِنر ہوتا اور اُکٹ کے قدم مُبارک کو بوسہ دیتا <sup>ہ</sup> بهر مکتوب گرامی کا جواب به کھوایا اور اسٹے قبولِ ایمان واسلام کی اطہاع دی اور یہ بھی اطلاع دی کہ مکتوب گرامی کے سننے سے پہلے ہی آ ب کی نبوت کا عتراف سعظيم ويُرمترت محفل بين رمول الشرصني الترعليه وسلم محسفيرعمروب أمية رخ نے آیے کا دوسرا مکتوب گرامی سشاہ بخاشی کے حوالہ کیا جس میں نجانتی کے نام رسول الشرصال الترمليه وسلم كاوكالت نام تهاكم ابوسفيان كي صاحبزادي رُمله بنت ابی سفیان سے (جن کو اکن کے شوہر عبیدالٹر بن جھش نے طلاق دیدی تھی ) اینی وكالت يس ميرا رنكاح مروياجائے۔ نجاشي كالكث تاريخي كاربًا مرّ. مكة المكرّمة علك حبشه كى جانب مسلا نول كى دَوْ بجرّ يُن مشهور إلى بهلى بجرت

مشاوالخاشي وتباين عصصيني یں سولہ افراد اور دوسری ہجرت میں ایک سوئین افراد سنامل تھے جن کے امیر حضرت جعفر بن ا بی طالب خیتھے۔ اِن دونوں قافلول کوسٹاہ نجانٹی نے اپنے ملک۔ میس باعزّت پناه دی تقی ۔ رَئيس كله ابُوسفيان كي ايك صاحزا دي زَمله بنت ابي سفيان ( أَيَّمْ حِيدِيْنَ ) اور ان مے شوہر عبیدالٹرین جحش پہلی ہجرت میں مشامل تھے۔ یہ دوبوں میاں بیوی اسلام کے ابتدائی دور ہی پیرسلمان ہو گئے تھے۔ لیکن ابوسفیان اورخاندان کے سب بوگ اِن دونوں سے ناراض و بیزارستھے اور جن مسلما بوں کو اسسام قبول كريليغ يرمستاياجانا تها أن يس يه دونوں بھي شامل <u>تھے</u>۔ جب یہ دونوں ہجرت کرکے حبیتہ بہوئے ہیں تو بادشاہ بخاسی نے ان کی غیر معولی توقیر کی اور اینے ملک میں اً زادلہٰ قیام کی خوتخبری دی۔ أمله بنت ابی سفیان سے اس برمسترت استقبال بر مجھے نویا وہ ون ناگزرے تھے کہ ان کا مسلمان شوہر عبیدالشر بن جحش نے سلام سے مُر تد ہو کر نصرا نیت کو قبول لرليا اور ايني بيوى رَمله كودة اختيار بيش كئ يأوه مي نعرانيت قبول كرك تاكرمايقه كى طرح ازدواجى سلساقاتم رسيء يًّا بهم طلاق اور مجدس عليمده بوجائے ؟ دُما بنت ابی سفیان کے لئے یہ حا دثہ قیا مت سے کم نمتھا، شوہ کے دولوں اختیار کیسندند آئے وہ ایک بیتری صورت برجمی عور کرر ہی تھیں کہ ملک حبشہ سے يهرابين باب الوسفيان ك كمركمة المكرم أجائ. لیکن یه میشری متورت بهی کچه خوست گوارنه تهی کیونکه بای ابوسفیان انهی تک كا فرتمے اور اُن كا گھركھُروشرك كا مركز بمى تھا، كھُروشِرك كى گندگى سے دُور رمنے کے لئے ہی توانھوں نے ملک حبشہ ہجرت کی تھی بھردوبارہ اسی نجاست آلود ما حول بین میونکر قیام کرسکتی تھیں۔ آخر کا رؤملہ بنت ابی سفیان نے وہی اختیار کیا

جوالتراوراس کے دسول کو پندتھا، بھی نہ شوہر کواختیار کیا نہ نصرانیت کو قبول کیا اور نہ ہی اپنے شوہر سے طلاق لے لی ا اور نہ ہی اپنے باپ کا گھر پسند کیا بلکہ اپنے شوہر سے طلاق لے لی ۔ کلک حبیثہ ہی ہیں ایمان واسلام کی حالت پر رہنا سَہنا پسند کیا جبتگوالٹنر کا کوئی فیصلہ جاری نہ ہوجائے۔

رمول للرصلي الله عليه ولم كاعقد زياح بر

شاہ بنجاشی نے ربول اللہ صلے اللہ علیہ وہم کے نکاح کی تاریخ مقرد کی اور زبکاح کے دن ور باریس واخلہ کی عام اجازت رکھی، ارکان سلطنت کے علاوہ قبائل کے سرداروں کو بھی مرعوکیا، إن بیں مہاجرین اولین کو بھی دعوت وی جسس کے رئیس مفرت جعفر بن ابی طالب تے تھے۔

مر حبب دربار بر ہوگیا قرت ہ نجاشی نے پہلے الٹرکی حُدو ثنائی بھراکس طرح ا

حضرات؛ دیول الٹرصلے الٹرعلیہ کی لم نے مجھ سے اپنی اس نواہش کا اظہار کیا سے کرمیں اپنی وکالت سے تحت زمام بنت ابی سفیان کا نکاح اُپٹ سے کردوں ، اسس خدمت کی انجام و ہی کیلئے میں نے یہ ذمیّہ وادی قبول کی ہے۔

الندائس عظم اجتماع کی موجودگی میں آپ کا عقد نکارے بہ مہرجاز سور وینار کی میں آپ کا عقد نکارے بہ مہرجاز سو وینار کی محابق سیدہ دُملہ بنت ابی سفیان (اُم حبیبہ ) کے دکتا اور معید کی خدمت میں بہیش کرتا ہوں ۔

اس برستیده اُم حیدبنے وکیل استھے بہلے اللہ کی حَدوثنا کی بھرکہا: یں اپنی مؤتلہ دمار بنت ابی سفیان (اُم جبیبر) کے دیئے گئے اختیار بر حضرت رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کاعقد زیجاح قبول کرتا ہوں -اللہ اس

له چاد شوریناد مرخ، ایک دینادمسادی ایک قدلهونا پواکرتا تھا۔

نِكاح من بركت دے اور ونيا واخرت كى خوستيال نصيب بوك -

## سامان جهيئ زبه

زیاح کی مجلس برخواست بوئی، بادشاه نجاشی نے دو گوعد دبئی کشتیاں تیار کروائیں، پھرام المومنین سیده ام جبیرہ (رام ) اور اس کی صاحبزادی حبیرہ اور ما باقی صحابہ کوام نہ کو مرینہ منوّرہ روانہ کیا۔ قافلہ کے ہم اہ عبشی مسلمانوں کی بھی ایک بڑی تعداد تھی جورمول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے اور آبیے ہیجے نمازاد اکر نیکے مشاق تھے۔ ایس پورے قافلہ پر صفرت جعفر بن ابی طائب محوامیم مقرد کیا۔

مُمَّمُ المُمِنِينَ تَحِيكُ مِهَا إِن جَهِيَرُينَ وه سبُ بِحُصِرْا بُهُم كَيا جُوشَا بِي خُواتِينَ كَے جَهِيزِين ديا جاتا ہے۔ رمول الله صلے الله عليه وسلم كى خدمتِ اقدبس مِي فيمتى بدَايا اور يحف

دوا نہ سکنے گئے۔

علاده اذیں ملک حبیثہ کی نہایت قیمتی ونا در لکڑی کے بین عدد عُصاحب کو صرف بادشا ہ ہی استعال کرتے ہیں آپ کی خدمتِ اقدس بی خصوصیت کیسا تھو پیش کئے۔ ان بین عُصا بیں آپ سے ایک قدا ہے پاس دکھا جوسفر کے موقعہ اور جمعہ دعید بن کے خطبوں بیں مہارا لیا کرتے تھے اور مدینہ منورہ میں سیدنا بلال حبشی اِسی

عُصاكونيكرنى كريم صغ الطرعليروسلم كأكر چلاكرتے تھے۔

نبی کریم صلے اللہ علیہ و کم کی وفاتِ طیّبہ کے بورسیدنا ابو بجر متریق نئے آگے آگے اسے اسی عصا کو سلے جا جا تا تھا، پھر حب سیدنا عربن الخطاب کی خلافت کا دُورآیا توصفرت سعدا لقرظی خواسی عصا کو لئے اُن کے آگے آگے جلا کرتے تھے۔ اِسطرے عصد دلاز تک

اله أم جيب رسول الشرصل الشرعليدولم كعقد بكاحين اكر قيامت تك أمّت بشكم كمان قراد بايس اس وكار كير كي بعد أبيكا لقب أم المومنين قراد بايا - (بودة آحزاب آيت ملا) الله صاحرا دى جيب من بهل شو در سيدًا للثربن جمش كى بيئ تعين - ویگرخلفار بنواکمیٹر کے آگے اِن کے حارِس یہی عقبائے چلاکرتے تھے۔بقیہ دَوِّعِهَا میں آپ نے ایک سیدنا عربن الخطاب کو دوسراسیدناعلی بن ابی طالب ان کوعنایت وسر مایا تھا۔

شاہ بخاشی نے ان بدایا اور تھوں میں ایک نا دروشا، می ذیور بھی بہتے کیا تھا جسیں قیمتی موتی اور بیرے جڑے تھے، نبی کریم صلے الشرعلیہ کوسلم نے یہ نا در زبور اپنی نواسی اُکامرُ اُ (سیّدہ ذبیب کی صاحر ادی) کو عابمت فرایا ویتے وقت فرایا "بیٹی اس زبورسے اُواستہ ہونا "

#### وَفات نِجاسِيٌّ به

فتح کا مثن سے بھر پہلے شاہ بخاشی کا انتقال ہوگیا، وی اہلی نے آپ کواطلاع وی آپٹ نے صحابہ کوام ہو کو جمع کیا اور فرایا ، آئ تہا رہے بھائی اُضجہ (نجاشی) انتقال کرگئے ہیں جمحابہ نکی صف بندی کی بھراک کی تمازِ جنازہ غائبانہ اُ وافرائی ۔

یہ بہلاواقعہ بے کہ آب نے اس سے بہلے کسی سلان کی نمازُ جنازہ خا آباز اُوانہ فرالماً تھی، حالا نکہ آبیکی حیاتِ طیبہ یں مربیز منورہ سے باہرکی ایک ایمی حیاب نے وفات پاتی ہے، دیول الٹر صلے الٹر علیہ وسلم کا یہ علی صرف شاہ نجاشی کیئے تابس کے اُعلی الٹر مقام کا یہ علی صرف شاہ نجاشی کیئے تابس وقت اسلام اور سلانوں کی تا میدون مرت کی ہے جس وقت اسلام اور سلانوں کی تا میدون مرت کی ہے جس وقت اسلام اور سلانوں سے زین تنگ سے تنگ تر کیجارہی تھی ۔

مَا ضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَ أَنْ ضَالًا وَجَعَلَ الْجَنَّةَ مَثُّوالاً-

عبد الرحمان غفرائه ۲۰. دوا لقعده سلالاله جده (سؤدی عرب)

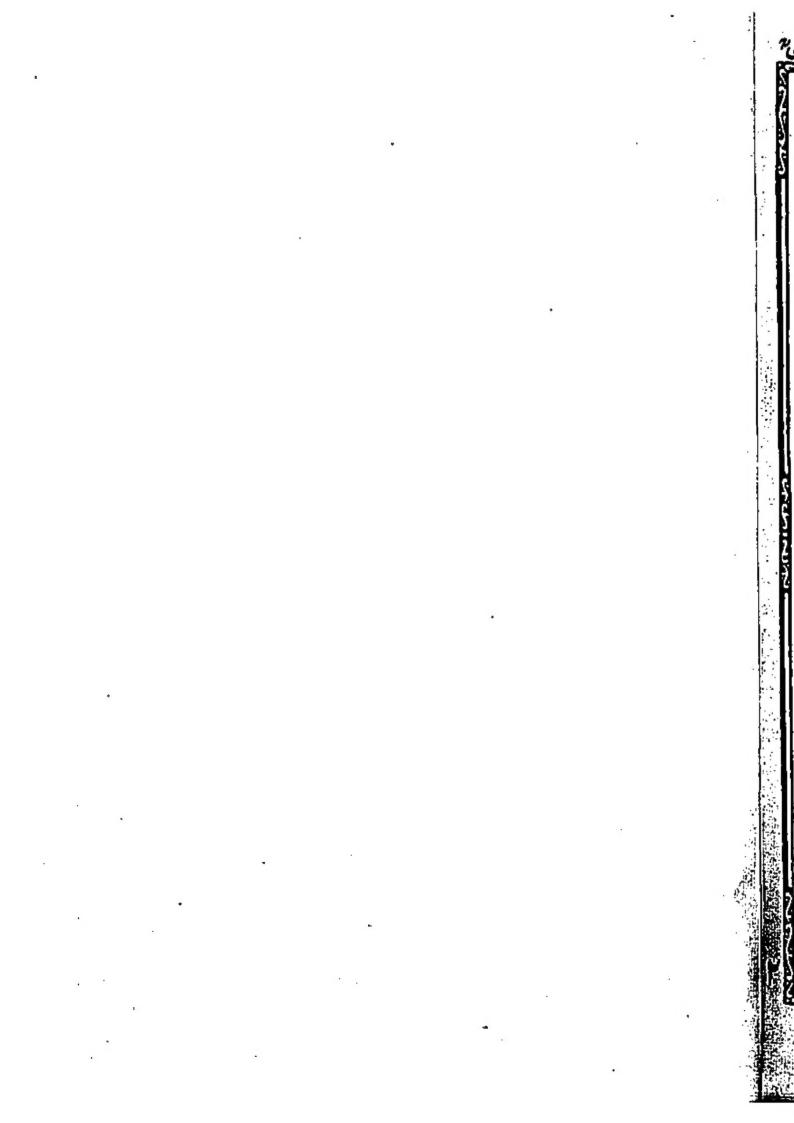